



ارُد و كابيها لابين الاقوامي بهفت روزه



عام انتخابات سے قبل هناو پاکسیں





| AUSTRALIA         A\$ 3.50         DENMARK           BANGLADESH         Taka20         FRANCE           BELGIUM         Fr70         FINLAND           BRUNEI         B\$ 4.50         GERMANY           CANADA         C\$ 3.50         HONG KONG           CHINA         RMB 12.50         INDONESIA | Fr 10 JAPAN F MK 10.00 KOREA DM3.50 MALAYSIA HK\$ 15.00 MALDIVES | W 1.800 PAKISTAN | NZ\$4.95   SRILANKA   R\$40     N KR12.00   SWEDEN   Kr15     R\$.15   SWITZERLAND   Fr3     P 25   THAILAND   B 40     SR 3   U K |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# عام الخابات كين فالمرك المرك المانول ويدوقوف بناويم"

## كيامسالمانكانگرلس سےملےزخہوںكوبھولكربھراس كدام ميں بھنسجائيں گے؟

اس وقت حہاں غیر کانگریسی جماعتیں ہیسی چپقلش بور تور اور ایک دوسرے کی ٹانگ تھنائی میں مصروف ہیں وہی کانگریس ملک گیر سطح ر مسلمانوں کو پھر سے اپنے قریب کرنے کی كوست دلى بو يا ببنى ، اتر بردیش مو یا مغربی بگال مرجله کانگریسی لیدران مسلمانوں کی خوشنودی حاصل کرنے یاب الفاظ دیگر انہیں ہے وقوف بنانے کے جتن کر رہے ہیں اور اجتماعات و کانفرنس منعقد کرواکر ان میں شریک ہورہے بی اور مسلمانوں کی ہمدردی میں گلا چھاڑ بھاڑ کر چیخ رہے ہیں۔ ان لیڈروں کو مسلمانوں کی پسماندگی و زبول حالی اور ان کے بے شمار مسائل کا "ادراك " بوگيا ہے اور ان كى تقريروں سے يہ واضح ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی زبوں حالی کو دور کرنے اور ان کے مسائل کوحل کرنے کے لئے بے چین ہیں۔ اگر مسلمانوں نے ان کی خدمات سے فائدہ نہیں اٹھایا تو بت خسارے میں رہیں کے ۔ بھلا ہو عام انتخابات کاجس کی آمدے اسی مسلمانوں

دراصل کانگریسی لیڈروں نے ایک بار بھر اینے قول وعمل سے یہ ثابت کردیا کہ وہ مسلمانوں كوووث بينك ع زياده كي نهس محقة اليكش آربا ہے تو ان کی خوشار کرنی ہی بڑے گی۔ مرکزی وزراء مسٹر ستیا رام کسیری نے دملی اور بمبئ میں ،مسٹر

غلام نبی آزاد نے کلکت میں اور مسٹرایس فی حوان نے بریلی میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے ان سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ انتخابی مہم کا بالواسطة آغاز ہوگیا ہے اور کانگریسی لیڈران ووٹ ک بھیک مانگنے کے لئے مسلمانوں کے سامنے

کشکول پھیلانے لکے ہیں۔ ستارام کسیری نے پھر وی رانی لکیر پیٹی ہے کہ مسلمانوں کو ریزرویش ملنا چاہئے ۔ جب تک ریزرویش نہیں کے گا مسلمان سماجی ترقی کی دور مس بھے رہے گا۔ کویا ريزرويش كيا بوا اله دن كا چراع بوكيا ادهر مسلمانوں کے ہاتھوں میں آیا ادھر ان کی مفلوک الحالی نے دم توڑا ، زبوں حالی و پسماندگی نے سمخری سانس لی اور ترقی و خوشحال نے ان کے قدم حوصے شروع كردئ

مسٹرستیارام کسیسری نے جامعہ ملہ اسلامہ کے قیام کے 75 ویں جش سالانہ یا پلاٹینم جو بلی تقریبات میں بولتے ہونے کہا کہ مسلمانوں کو صرف تحفظ ياروزي روثي نهيں چاہتے بلكه انهيں اقتدار کے الوانوں می لایا جانا چاہئے۔ اس کے بغیر ہندوستان کے مسلمان باعرت نہیں ہوسکتے ۔ انہوں نے کہا کہ تقسیم وطن سے قبل سرکاری ملازمتول ميس مسلمانول كانتاسب26 فيصد تحاليكن آج تین فیصد سے بھی کم ہوگیا ہے۔ ایسی حالت میں ریزرویش لازم ہوجاتا ہے۔ اسی دن رات میں

تبيئ من ہونے والے جمعدة علماء ہند كے 25 وی تین روزہ اجلاس میں مسٹر کسیری نے اپنی اس بات کو تفصیل سے پیش کیا اور کہا کہ مسلمانوں کی رق کے بغیر ملک کی رقی نہیں ہو سکتی اور اگر

نے مسلمانوں کا تحفظ کیا اور تحفظ نہ کرنے ہو وہ حكومت لحتم ہوگئي۔ راؤ حكومت تواپنے پانچ سال لورے کرنے جاری ہے کہاں اسے ختم ہونا رہا یا راؤکو اقتدارے کہاں نے دخل ہونا مڑا۔ اور تو اور

کوئی حکومت مسلمانوں یا اقلیتوں کی حفاظت نهیں کیامسٹرکسیری نے اپنے آپ کو اقتدار سے الگ کیا

Language To the Comment كلكة ميں منعقد ہونے والے مسلم كنونش ميں غلام نبى آزاد اور طارق انور

كرسكتي تواسے اقتدار ميں رہنے كاكوئي حق نهيں ۔ انہوں نے مسلمانوں کی ان کی آبادی کے تاسب سے سرکاری ملازمتوں میں نمائندگی کے مطالبے کو بھی دوہرایا۔ اب کوئی مسرکسیری سے بوتھے کہ ایسی تقریروں کامقصد مسلمانوں کوبے وقوف بنانا نہیں ہے تو اور کیا ہے ۔ کون سی حکومت ہے جس

م حکومت کے ایک ذمہ دار وزیر تو وہ بھی ہیں۔ انسوں نے ریزرویش کے زبانی مطالبے کے علاوہ كياكوني عملي قدم بهي اٹھايا۔ اور پھر مسلمانوں كى ترقى کے بنا ملک کمال پچھڑرہا وہ تو مسلسل ترقی کر رہا

مسر کسیری کی مانند کلکت میں مرکزی وزیر

سیاحت مسٹر غلام نبی آزاد نے بھی مسلمانوں کو ریزرویش دینے کا مطالبہ کیا ۔ وہ مغربی بنگال قومی نظیم کی طرف سے " مسلمانوں کے ایک قومی كنونش " مي تقرير كرد بے تھے ۔ انہوں نے كماك مسلمانوں کے لئے ملازمتوں س آبادی کے تناسب سے ریزرویش ہونا چاہئے ۔ سمج معنوں س آزادی ہمیں تبجی کے گی جب تمام شریوں کو اس کا پھل کے ۔ لیکن جب تک مسلمان اقتصادی اور سماجی طور رہ بچیڑا اور پسماندہ رہے گایہ ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو تعلیمی اور اقصادی سطح بر پسمانده قرار دینا چاہتے ۔ مسر آزاد نے ریزدویش کی جایت کرتے ہونے کما کہ اس سے ملک کی جمہوریت کرور نہیں ہوگی بلکہ تی ہے بی کادل توٹ جانے گا۔

ادهر بریلی مین "اتحاد ملت " نامی ایک تنظیم ک دعوت رو دبال کے مسرایس فی جوان نے اردو کی قصیدہ خوانی شروع کردی۔ انسوں نے اس موقع رِ فرقہ ریست سیاست اور پاکستان کو بھی آڑے باتھوں لیا۔ انہوں نے کما کہ اردو والوں کو مابوس سی ہونا چاہے اردو کے لئے ماحل سازگار ہے اور اس کا متقبل تابناک ہے۔ لیکن انہوں نے ساتھ ی یہ بھی کہا کہ اردو کا رسم الخط آسان کردینا چاہتے تاکہ سمی افراد اے لکھ بڑھ سکس ۔ گویا

با في صلاير

## كياسه آيادى مين اضافه كاسبب غربت ونا خواندى ه؟

1991 ء کے اعداد و شمار کے مطابق بندوستان میں مسلمانوں کی آبادی میں بردس سال ر 32.8 فيصد كالصاف موتاب جب كه مندو آبادي س اصافى كى شرح 22.8 فيصد ہے \_ پالولىين كنرول كے نمونے كے طور ير پيش كتے جانے والے صوبے کیرالامیں بھی دونوں فرقوں کی آبادی مين اصنافي كي مشرح بالترتيب 25.89 اور 12.62 ہے۔ اور یہ شرح بیال بھی قوی شرح ہے آگے

حقیت یہ ہے کہ مسلم آبادی میں اصاف کی رفبار ہندوؤں کے مقابلے میں ہمیشہ تیزری ہے۔

فرقة وارائه فسادات كاسلسله آج تھی جاری ہے اور تقسیم ملک کے ذمہ دار واقعات کی یاد ابھی لوگوں کے ذہن سے محو نہیں ہوئی اس لئے مسلم آبادی میں تیزی سے اصافے پر ہندو حوکے ہوجاتے ہیں۔ یا تواس مئلہ کو ست سنگین قرار دے کر اے نظرانداز کردیا جاتا ہے یا یہ کمہ کر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس اصافے کی وجہ ناخواندگی اور غربت جیسی سماجی لعنتیں ہیں۔



کے رقیاتی مضوبے کے زیر اہتام شائع ہوئی وسیع فرق کے اسباب تلاش کرنے کے بجائے غربت و ناخواندگی کے بندھے تکے فارمولے رہے تکبیہ کرنا ایک طرح کی فریب دہی ہے جس کی تصدیق کئ رتی پذیر اسلامی ممالک کی آبادی کے اعداد و شمار ہے ہوتی ہے جن میں غربت و ناخواندگی کی سطحیں مختلف ہیں۔ یہ اعداد و شمار "انسانی ترقی کی

ربورث مجريد 1995 . " سے ماخوذ بي جو اقوام مخده

ربورٹ میں افغانستان ، انڈونیشیا اور تیونس کو چھوڑ کر باقی پھیس ممالک میں اضافہ آبادی کی شرح ترقی پذیر ممالک کی اوسط شرح اصافہ سے زیادہ ہے۔ سال تک کہ ان اسلامی ممالک میں شرح پیدائش بحرین ، برونتی ، کویت ، قطر

، تيونس ١٠ نذونشيا ٠ تركي اور متحده عرب امارات کے سوا ہر جگہ دیگر ترقی مپذیر ممالک کے متوازی اوسطے کس زیادہ ہے۔

بحرین ، کویت ، قطر اور امارات میں کم شرح پیدائش می شرح پیدائش کا سبب مردوں اور عور توں کی تعداد میں عدم تناسب ہے جہاں مرسو مردول پر 72 . 76 . 60 اور 48 عورتین بین جبکه رقی پذیر ممالک کا اوسط تناسب100 به 96 کا ہے۔ جب ہم ربورٹ میں دنے گئے ممالک کی آبادی کو غربت اور ناخواندکی کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو اس نتیج ر سیختے ہیں کہ ان میں سے گیارہ ممالک کی شرح خواندگی بندوستان سے کہیں زیادہ ہے لیکن ہمارے مقابلے سی ان گیارہ میں سے آٹھ مالک میں شرح پیدائش کافی زیادہ ہے اور سی بات اصفافہ آبادی کی روک تھام میں خواندگی کے كرداركومشكوك بناتي ہے۔

اور اب غربت کے پہلوکی طرف آئے۔ ندکورہ 28 ملکوں میں سے نوکی GDP انسانی رق کی ربورٹ میں درج نہیں ہے لیکن تاہم بالديب اور يمن كے علاوہ سات خاصے متمول

محج جاتے ہیں۔ان ممالک کے علاوہ الجرائر ،مصر ، اندونشيا ايران اردن المنشيا مراقش موريتانيا ، پاکستان ، عمان ، سعودی عرب ، سنیگال ، شام ، تونس اور ترکی GDP کے معالمے میں بندوستان سے آگے ہیں۔ اس کے باوجود ان مالک کی آبادی میں اصافہ 1960ء سے 1992ء کی مدت کے دوران ہندوستان کے مقاملے می دو

ان میں سے بیس ممالک ایے بیں جبال فی کس جی ڈی پی تمام ترتی پذیر ممالک کی اوسط جی ڈی یی سے زیادہ ہے اور صرف دو ممالک ایے ہیں جن کی جی ڈی یی تمام ترقی پذیر ممالک کی اوسط جی دی بی ہے کم ہے۔ 28 مالک کے اس جازے ے اندازہ ہوتا ہے کہ کم از کم مسلم آبادی میں اصافے کی پردھتی ہوئی شرح اور خواندگی یا غربت کے عوامل کے درمیان کوئی ربط نسی سے ۔ اس لے یہ خیال خاصا گراہ کن ہے کہ بندوستان میں ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں کی آبادی میں اصافے کی اونچی شرح کی وجہ مسلم فرقہ کی غربت و ناخواندكى ہے۔

#### اڈوانی کی ناکام قیادت سے نجات پانے کے لئے سنگھ پریوار کانیامنصوبه

# والميك وزير المحار والحام الرواق حاريم

تی ہے تی کی قسمت کا ستارہ امجی گہن ہے باہر نہیں نکلا ہے ۔ کرات کے بعد مہاراشٹر س بغاوت کے تاریک سانے اسرانے لگے بس ۔ بی ہے یی کے قومی جزل سکریٹری اور مماداشٹر کے معالمول کے انچارج یرمود مہاجن کے خلاف زیردست محاذ آرائی شروع ہوگئ ہے جس نے مرکزی قیادت کی نیند حرام کردی ہے۔ بی جے بی خود کو اقتدار میں لانے کے لئے بے چین ہے اور یادئی میں ابھرری بے اطمینانی سے تفویش میں بلل ہے۔ یادئی لیڈروں کو خطرہ ہے کہ اگر بے چین و بے اطمینانی کو دبایا نسی گیا تو آئدہ عام انتخابات مي برسراقتدار آيانا بت مشكل ہوجائے گا۔ اور اگر سختی سے ناراض کرونوں کو دبانے کی کوشش کی گئ تو گرات کی تاریخ سے كى رياستول من واسط ريسكا ہے ۔ از يرديش ، مهاراشم واجشهان اور گرات من اندرونی چقاش اور بغاوت نے ایڈوانی اینڈ کمینی کو دن میں تارے دکھا دئے ہیں۔ سکھ رپوار اور بی جے یی کی مركزي قيادت اس صورت حال عي برحال مي نجات پاناچاہت ہے۔اس لخ ابی ہے ی س ایدوانی کے بجائے واحین کی امیج کو پیش کیا جارہا ہے۔ایدوانی کایہ بیان کہ اگر ہی جی جیتی ہے تو وزیراعظم واچیئ موں کے چلتا چرایا ہے سوچا مجھا بیان نہیں ہے۔ یہ بیان ایک مظم حکمت عملی کا تیجہ ہے اور یہ حکمت عملی تنها ایدوانی کی نہیں بلکہ بوری بی جے بی اور سکھ پر بوار کی ہے۔

دراصل ایڈوانی کی مقبولیت اس وقت تك مى جب تكرام جنم بحوى كاليفوزنده تعا اس ایشو کے مرتے می ایدوانی کی مقبولیت مجی دم توڑنے لکی ہے اور آج حالت یہ ہے کہ یارٹی ورکر اردوانی کے مقاملے من واحیتی کو زیادہ پسند کرنے کلے ہں اور وزیراعظم کی حیثیت سے وہ واچینی می کودیکھ رہے ہیں نہ کہ ایڈوانی کو۔ حکمت عملی کے

سس ملت ہے ، ھنگ يعنى معلق يار فى عالم وجود مس آتی ہے اور بی جے بی واحد بردی پارٹی کی حیثیت ے اجرتی ہے تو واحیتی کو وزیراعظم کے طوری پیش کیا جائے گا۔ کیونکہ ان کی امیج ایک ماؤریث اور معیدل مزاج رہنماکی ہے۔ ایدوانی کے مقابلے میں وہ تعلیم یافتہ اور بی جے بی سے باہر کے لوگوں کو این جانب زیادہ متوجہ کرتے ہیں۔ ان کا ماضی

دوسروں کے ساتھ تو مسلمانوں نے بھی خیرمقدم کیا تی ہے تی کے لیڈروں کا خیال ہے کہ ایسی صورت می واحین کو قبول کرنے مس کسی کو مصنائقہ نہیں ہوناچاہتے۔ معلق یارلیمنٹ کی صورت می باہری مدد کے بغیر کوئی بھی یارٹی حکومت نہیں بنا یائے گی۔

تعلقات کو نار مل بنانے کے لئے جو کھ کیا تھا اس کا

زیاده حمایت حاصل کی جاسکے ۔ گذشته دنوں ایڈوانی یاری ورکروں کی میٹنگوں اور بریس کانفرنسوں تكسي يكت مخررب تھ كدوزيراعظم واحبى كو بنایا جائے گا۔ اس کا ایک مقصد یارٹی ورکروں کو رے بیں اور اگر وہ واچین کو پسند کرتے بیں تو وی وزیراعظم ہوں کے ۔ ایسا کرکے مرکزی قیادت انتشاروب چینی کی مواکو ختم کرنا چاہتی ہے۔ اس

مطابق اگر آئدہ عام انتخابات میں بی جے بی کو اکثریت حاصل ہوجاتی ہے تو وزیراعظم ایڈوانی کو بنایا جائے گا لیکن اگر کسی بھی یادئی کو اکثریت

مجی ایسارہاہے کہ جے اور تواور مسلمانوں نے مجی پسند کیا ہے۔ جنتا یارٹی حکومت میں جب وہ وزیر خارجہ تھے تو انہوں نے ہندو یاک کے درمیان

سی وجہ ہے کہ تی جے تی نے ایے حالات میں واجبی کووزیراعظم کے طوریر پیش کرنے کافیصلہ کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ یار شوں کی زیادہ سے

یہ بتانا بھی ہے کہ ان کے جذبات کی ہم قدر کر لے اس کا اعلان بار بار ایڈوانی سے کروایاگیاکسی اورلیدرے نہیں۔ کیونکہ ایدوانی وزیراعظم بننے کا خواب برسوں سے دیکھ رہے ہیں اور تی ہے تی میں بھی انہیں اس حیثیت سے پیش کیا جاتا رہا ہے ۔ ایڈوانی سے بیان دلواکر یہ واضح کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ مرکزی سطح رہی ہے بی می کوئی اختلاف وانتشار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وزیراعظم کے عہدے جیے اہم ستلہ یہ بھی ہم سب مفق ہیں۔ باوثوق ذرائع کے مطابق ایڈوانی ے یہ مجھونہ اس شرط یہ ہوا ہے کہ انہس صدر جموریہ بنایا جائے گا۔ اس سے کم یر ایڈوانی راضی ہونے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے كدكياس حكمت على سے پارٹی ميں پيدا ہونے والى بے اطمينانى كى لىركو دبايا جاسكتا ہے۔ دس سے بارہ نومبر تک مبئی میں بی جے یی کا كونش بوربا ہے اس موقع ير مهاراشر من انتشار

#### نه قدم بوسی نه جبیں سائی نه گل دستے نه وزر ارکی قطاریں

#### تاریکی میں ڈوبی رہی جندراسوامی کی سالگرہ

چین ہوا کرتا تھا۔ گلدستوں کی بحربار ہوتی تھی اور آشرم کے باہر انتهائی اہم شحصیات کی گاڑیاں قطار اندر قطار كرمي مواكرتي تهي اليكن إن كا47 وال جنن سالگرہ گذشہ برسوں کے سالگرہ سے یکسر مختلف تھا۔ مذلید مندوزیر مندوزیراعلی مدوزیر بننے کے خوابال سیاستدال ، نہ گاڑیال نہ گلدستے ۔ بس چندرا سوامی اور سبرامنیم سوامی اور ایک سکھ لیڈر جقىدارر چىپال سنگە ، دەوزرا ، جو گذشة برسول مي

ان کی قدم بوس کیا کرتے تھے اور ان کے ہشرواد کو نیک شکون مجھتے تھے وہ اس بار سوامی سے دامن چڑا چکے تھے۔ نہ بوٹاسنگھ نہ دگ وہے سنگھ۔ نہ کمل ناتھ نہ دوسرے وزراء۔ رات کے آٹھ بج جب چندرا سوامی اپنا دربار لگائے بیٹے تھے تو اسی وقت جزيرنے كام كرنا بند كرديا ـ بورا آشرم ماريكي مي غرق ہوگیااور جش سالگرہ کی "رونق" ختم ہوگئے۔ یہ جش بھی یاد گاری تھا البت اے سوامی جی زندگی بھر

تصور بھی سیں کیا ہوگا۔

یادر کھیں گے۔شاید اسے جش سالگرہ کا انہوں نے جرح کے بعد چھٹی دے دی ہے لین دلی کے وزيراعلى من الل كهوران كركس كرمدان من آكت چندرا سوای کو جین کمیش نے پانچ دنوں کی ہیں انہوں نے ان کے آشم کو مندم کرنے کا علم دے دیا ہے اور بحلی کا کنکش بھی کاٹ دیاگیا ہے۔ کیونکہ اطلاعات کے مطابق آشرم کی تعمیر اور بحلی کے کنکٹن میں مبینہ طور پر بدعنوانیاں کی گئ بیں۔ یہ آشرم جو دلی کے قطب انسی ٹیوشنل علاقہ س واقع ہے۔ حودہ سو مربع كزير كھيلا ہوا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ایک سوکز یر کھڑا ہوا ایک کیر مزله دهانی جو که آشرم کی مدودی می ہے ، غیر قانونی بتایا جاتا ہے ۔ وزیراعلی نے اس الورب معاملے كى جانج كا حكم ديا ہے \_ كويا مسر کھورانہ نے سوامی کی 47 ویں سالگرہ پر انہیں یہ شاندار تحفه پیش کیا۔

اس مبینه غیر قانونی تعمیراور بحلی کنکش بر انسي نونس جمع ديا گياہے۔ يہ نونس رجسٹرد داك

ے ارسال کیا گیا ہے۔ اگر ایک عفت مل کوئی جواب نهيس آيا تودوسرا نوئس بهياجائ كاليندره دن کے بعد بھی اگر کوئی جواب سی آیا تو قانونی كاررواني كى جائے كى \_ نونس عام طور يو خود لے جاکر حوالے کیا جاتا ہے یا پھر عمارت کی دیواری اسے چیال کردیا جاتا ہے۔ دلی میونسیل کاربوریش کے افسران کاکنا ہے کہ ہم نے ایسا کرنے کی کوشش کی تھی لیکن مذ توکسی نے نوٹس لیااور نبی چسپال کرنے دیا۔ اس کے ہم نے مجبور بوكراك بذريعه واك ارسال كياب.

بی جے بی کے لئے نیک شکون نہیں۔ دیکھنایہ ہے

کہ عام انتخابات میں وہ کس طرح اترتی ہے۔

دریں اثنا، یہ مجی معلوم ہوا ہے کہ وزیراعظم راؤنے سی فی آئی کے افسران کوبدایت دی ہے کہ وہ سوامی کے خلاف جانچ کا کام بغیر خوف و جھجک کے کریں۔ یہ حکم انہوں نے اس فائل کورٹھنے کے بعد دیاجس پران کے ہفس کے باقی صفحہ 12 ر

وقت ان کا آشرم تاریکی من دوب گیا ۔ بحلی تو موسل کاربوریش کے افسران نے پہلے سے كاث ركمي تمي . جزير سيث عبي آسيي مخوسيت ے چ نہیں سکے ۔ ان میں خرائی پیدا ہوگئ اور چندداسوامی کواین آشرم کی تسیری مزل کے وسیع بال میں جبال کہ جش معقد تھا، شمی نظام سے روشی مستعار لین بردی بین الاقوامی تانترک اس موقع پر بھی کچھ نہیں کرسکے اور ان کا تنز منز مخوست کے دبیرسائے کوان سے دور کرنے میں گذشتہ برسوں کے سوامی کے جش سالگرہ

متنازعه مانترك چندرا سواى كى تخصيت اور ان کے آشرم بر آیا "آسیی سایہ " امھی ختم نس ہوا ہے بلکداس کے برعکس وہ گرا ہوتا جارہا ہے۔

31 اکتور کو سوای کے جش سالگرہ یہ مجی اس اسیب کی مخوسیت طاری ری اور عن درباد کے

انتهائی یادگار بواکرتے تھے۔قد آور سیاستدانوں کا جوم بوتا تها اور مركزي وزراء و وزراء اعلى ان كى وكف يرجبس سائى كرتے بوئے نظراتے تھے۔ مشرواد لینے کی ایسی بور کئی رہتی تھی کہ ہر لیڈر اكددوسر يرسقت لي جانے كے لئے ب

### حسن ترابی مغرب اورمغرب نوازعناصری آن کھوں کاروڑہ

## سودان کی اسلاکی حکومت کیفلاف زرد سی کیاف از الی

غریب ہونے کے باوجود سوڈان آج مغرب اور مشرق کے مغرب نواز عناصر کی م ناموں س بری طرح کھٹک رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مغرب کی مدد کے بغیر ایک آزاد اسلامی یالیسی یو عمل کرتے ہوئے سوڈان نے انے ست سارے اندرونی مسائل یا تو حل کرلئے بس یا انس حل کرنے کی طرف تیزی سے گامزن ہے۔ فوجی حکومت کو اجوانی رہنا ڈاکٹر حسن ترابی کی حایت کو دراصل ساری کامیابوں کاذمه دار قرار دیاجارہا ہے۔ ترانی کی شخصیت بڑی کشش رکھتی ب ملك كا يرها لكها طبقه خصوصا نوجوان ان ك سے یڑے پروکار بس ۔ خرطوم کی اسلامی حکومت نے بھی ان نوجوانوں کے مسائل حل كرنے من خصوصى دلچسى لى ہے۔ اس كے علاوہ مودانی زراعت پر خصوصی توجہ دے کر فوجی حکومت نے سوڈان سے بھوک اور قحط کا تقریبا فاتر کردیاہے۔ میں وجہ بے کہ ملک کے جنوب س رہنے والے عسائی باغیوں کو بھی یہ محسوس ہونے لگا کہ اب مرکزی حکومت کے خلاف ان کی ناکام جدو حبد لھی کامیاب نہ ہوسکے گی ۔ چنانچہ انہوں نے مذاکرات می عافیت مجھی۔ تیجا مجھلے 6 ادے جنگ بندی کے ایک معاہدے ریکامیانی ہونے تھے۔

> ے عمل ہورہا ہے۔ قیادت کی رہنمائی میں ، مغرب اور اس کے ہم

نواؤں کو گوارا سی ہے۔ کیونکہ کامیابیاں علاقے کے دوسرے ممالک کی اسلامی تحریکوں کی مقبولیت س مسلسل اصاف کررسی بس - جو براه راست مغرب کے لئے اس کی اسلام دشمن مالیسی

مجی کیا ہے لیکن اس کے باوجود مغرب اسے دہشت کرد ملک قرار دیتا ہے ۔ خاص طور سے امریکہ اس معالمے میں سب سے آگے ہے۔ بعض طبی ممالک سوڈان سے اس وقت



حن ترابی اور کرنل بشیرا یک جلوس کے دوران

کی وجہ سے خطرہ ہیں۔ تتیجا مغرب کے کان کھڑے

اگرچہ سوڈان نے دہشت گردی کی ناصرف -وڈان کی یہ کاسابی خصوصا ایک اسلامی ندمت کی ہے بلکہ اس صمن میں فرانس اور دوسرے ممالک سے بعض معاملات میں تعاون

ناراض ہوگئے جب جنگ علیج کے دوران سوڈان نے ایک آزادانہ پالسی اختیار کرتے ہوئے تھیجی بران کو جنگ کے بجائے مذاکرات کے ذریعہ حل كرنے كى حايت كى اس جرم كى ياداش ميں بے

سوڈان کی اسلامی یالسیوں کی کامیاتی سے اس کے بڑوسی اس لئے پریشان ہوگئے کہ ان ملکوں میں سلے سے کام کر رسی اسلامی تحریکوں کی مقبولیت میں اصافہ ہونے لگا۔ واضح رے کہ سوڈان کے اکثر بڑوسی ممالک س ناابل حکمرال یرسراقتدار بیں جن کے خلاف اسلامی تحریکس سركرم عمل بس ـ سوڈان اس بوزيش س نسس ہے کہ ان کی مالی و حربی مدد کرسکے لیکن اس کے باوجود اس راس قسم كے الزام لگائے جاتے رہ بس ایسالگاہے کہ سوڈان کو کھیرنے کی کوشش کی جاری ہے۔

سب سے پہلے مصرفے اپنے مغربی آقاؤں کے اشارے رسوڈان ر دہشت کردی کاالزام لگایا مصرى صدر نے اسے اور ہونے ناكام قاتلان حمله کے لئے بھی بغیر کسی شوت کے خرطوم پر الزام عائد كياك وى اس كے لئے ذمر دار بے ۔ ويك يہ حمله ایتھویا کے دارالحکومت عدیس ایاباس ہواتھااس لئے فطری طور ہر وہ مجی ناراض سے۔ اس نے تمن موڈانی شربوں کو حسی مبارک یر قاتلانہ حملے کے جرمس اين حوالے كرنے كابھى مطالبكيا ۔

لیکن سب سے زیادہ ناراض ڈھائی سال قبل آزاد ہونے والاملک اریٹریا نظر آنا ہے۔ اریٹریا س مسلمان اور عسیائی کم و بیش برابر کی تعداد میں بتائے جاتے ہیں۔ خانہ جنگی کے دنوں می ست سارے لوگ اریٹریا سے بھاگ کر سوڈان میں پناہ

كزس بوكة تھے۔ان كى تعداد ساڑھے يانچ لاكھ يے اور ان کی اکثریت مسلمان ہے ،ارٹیریا کے موجودہ حکمرانوں کو اندیشہ ہے کہ یہ مسلمان سوڈان کے اسلامی ماحول اور انقلاب سے متاثر ہوکر جب دوبارہ اریٹریا مس آباد ہوں کے تو وہاں کی اسلامی تحریک سے وابست ہوجائس کے ۔ اریٹریا کے صدر یہ الزام بھی عائد کرتے بس کہ ان پناہ کزینوں کی آڑ من سودان این تربیت یافته ایجنث بھی بھیج سکتا ے تاکہ اریٹریا کے مسلمانوں کی مدد کرکے ملک ے "عسیائی غلبے "کوختم کیا جاسکے۔ سی وجہ ہے کہ اریٹریا گھل کر خرطوم کی مخالفت کر رہا ہے۔ گذشتہ دنوں اس نے سوڈان کے تمام الوزیش کروبوں کی ایک کانفرنس کرکے انہیں مخد ہوکر جدوجید کرنے کی ایسل کی تھی۔ اریٹریاکے صدرنے حال می س يه اعلان بھي كيا ہے كہ وہ براس كروه كى مدد كري كے جو موجودہ سودانی حكمرانوں كو اقتدار سے ب دخل کر یکے۔

اکر دیکھا جائے تو کینیا کے علاوہ سوڈان کے تمام می بڑوسی اس وقت اس کے خلاف محاذ آرائی س مصروف بس ۔ ان س سے کھ داخلی مائل می کی وجہ سے نہیں بلکہ بعض یا تقریبا سمی مغرب کی نظر میں سرخرو ہونے کے لئے بھی خرطوم کے خلاف الزام تراشی میں مصروف ہیں۔ بلاشہ یہ خرطوم کے ارباب اقتدار خصوصاحی ترابی کے لے آزمائش کی گھڑی ہے۔

## فلیائی مسلمان عیسائی کومت سے آزادی کی جنگ میں مصروف

شمار سودانی جلیم مالک سے نکال دیے گئے۔

فلپائن ست سے جزار پر مشمل ایک عیانی اکثریت کا ملک ہے لیکن اس کے ایک صوبے موگند ناؤ س مسلمان اکثریت س بیں ۔ یہ صوبہ جزیرہ منڈ ناڈ می واقع ہے۔ مدت دراز سے مسلمان اس صوبے کی آزادی کے لئے برسرپیکار بس ۔ فلیائن کی کل آبادی ساڑھے جھ کروڑ ہے جس مں سے مسلمان ایک کروڑ سے کھے کم میں۔

فلیائن کی دریافت کے بعد باہری دنیا سے سال سینے والے سب سے پہلے مسلمان تاجرتھے۔ ان مسلم تاجرول کی ایمانداری · دیانتداری اور دوسری اعلی خصوصیات سے متاثر بوکر لوگ تنزی ے ملمان ہونے لگے لیکن یہ سلسلہ اس وقت رک گیاجب اسپن نے بزور طاقت فلیائن بر قبضه رکے اسے اپنی کالونی بنالیا اور اس طرح طاقت کے بل ر مقافی آبادی کو عسائی بنانا شروع کردیا۔ اس وقت سے مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا جاتا

باہے۔ اپنے خلاف مسلس زیادتی کو ختم کرنے كے لئے مسلمانوں نے بالآخر بتھيار اٹھاليا۔ وہ مورد نشنل نبريش فرنك لے تحت جدوجهد كرنے لكے مختف مواقع ر فرب کے مرکزی حکومت سے

بذاكرات بوئ جو بميشد ناكام بوتے رہے۔ ليكن اس وقت فرنٹ اور مرکزی حکومت کے درمیان نذاکرات ہورہے بی اور ایسالگتا ہے کہ اس بار اسس کامیاتی مجی کے کی۔ دراصل مورد لبریش فرنٹ نے ململ آزادی سے کم محدود خود مخاری یہ آبادگی ظاہر کردی ہے جے ملنے کے لئے مرکزی حكومت تيار نظر آتى ہے۔

لیکن کمل آزادی سے دست برداری فرنث کے لئے منگی ثابت ہوگی کیونکہ اس کا ایک خاطر خواه حصد الحاج مراد كي قيادت من الك بوكيا اور مورد اسلاک لبریش فرنٹ کے نام سے اپن الگ تنظیم بنالی اور مسلمانوں کے اس برانے مطالب بر قائم ہے کہ ان کے لئے ایک علیحدہ اسلامی ریاست كاقيام عمل مين لاياجائ

الحاج مراد اسلاک لبریش فرنٹ کے فوجی کمانڈر بیں ۔ ان کا مرکزی کیمپ صوبہ موگندناؤ کی ایک ساڑی رواقع ہے۔جس کی حفاظت کے لئے دوسرے بتھیاروں کے علاوہ ایٹی انٹر کر افث کن بھی نصب ہیں۔ اس کیمپ کادورہ کرنے والے نام نگار اور فلیائی فوج کاکنا ہے کہ حاجی مراد کے پاس جھیاروں کی کمی شہیں ہے۔ ان کی کمانڈ میں

تین ہزار سے زائد تربیت یافتہ کوریلے ہر وقت كارروائي كے لئے تيار رہتے بس \_ فليائن فوج كا اندازہ ہے کہ مراد کسی بھی وقت 9 ہزار افراد تک فوجی مقاصد کے لئے تیار کرسکتے بس اور ان کے کوریلے دوسرے کروہوں سے زیادہ مسلح بس۔

حاحی مراد کا کہنا ہے کہ وہ اور دوسرے تمام فلیائنی مسلمان امن کے خواباں ہیں ۔ کیکن فلیائن حکومت نے ہمیشہ یہ تاتر دیا ہے کہ وہ امن کے بجائے جنگ کے لئے آمادہ ہے۔

الحاج مرادے ملنے والوں كاكتنا ہے كہ وہ ایک کوریلالیدرے زیادہ نونیوری یروفسر لکتے س ان کا کھران کے اپنے مرکزی فوجی کیمب می واقع ہے۔ یہ ایک چھوٹاسا صاف ستحرا مکان ہے اجس کے سامنے ایک خوبصورت الن ہے۔ الحاج مراد کے کرے س ایک کمپیوٹر کے علاوہ جاروں

طف قاعدے سے سجائی ہوئی کتابس نظر آتی بس۔ یہ ساری کتابیں جنگ سے متعلق ہیں۔ حاجی مراد کا كنا ب ك وه اور دوسرے تمام فلياتني مسلمان امن کے خوابال بس ۔ لیکن فلیائن حکومت نے بمیشہ یہ تاثر دیا ہے کہ وہ امن کے بجائے جنگ كے لئے آمادہ بے - چنانچ عاتى مرادكتے بى ك باوقار امن جنگ ی سے حاصل ہوسکتا ہے۔

جریرہ منذناؤ کے تمام قابل ذکر شرول کی اکثریت عسائوں یہ مشمل ہے ۔ ان لوگوں کا صوبے کی معاشیات اور بوروکریسی ر قبنہ ہے۔ فطری طور یہ این مراعات کو قائم و دائم رکھنے کے لے یہ لوگ جنگ کے بجانے امن جاہتے ہیں۔ یہ لوك يدرس دية بس كرصوب كو ترقى كے لئے من کی صرورت ہے۔ حاجی مراد ان کے جواب س کے بیں کہ امن تو وہ بھی چاہتے بیں لیکن اس کے ساتھ گاؤں س رہنے والے غریب مسلمانوں كى معاشى ترقى مجى چاہتے بين جس كے لئے عميائى آبادی تیار نظر شس آتی۔

لحاج مراد سے مجی زیادہ خطرناک سیاف کروپ ہے جس نے آئل میں 55 لوگوں کو ایک ملے کے بعد قبل کردیا تھا۔ یہ کروہ بھی مورد نیشنل

لبریش فرنٹ کی امن مساعی کا مخالف ہے اس نے تو باقاعدہ نیشنل فرنٹ کے صدر کو قتل کرنے کی دهملی دے راحی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود نشینل فرنٹ کے سربراہ جناب سوری حکومت ے مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ واضح رے کہ فرنٹ اور حکومتی فوج کے درمیان 1993، سے جنگ بندی ہے۔ فرنٹ کو اسلامی کانفرنس تنظیم مل مبرك حيثيت ماصل ب جو خود مجى امن كى

لین سوری کے سامنے بہت ساری دشواریان بس \_ فیدل راموس ، فلیائن صدر کی اس بات سے وہ متفق بی کہ جنگ بندی کرکے صوبے اور مسلمانوں کی ترقی پر توجہ دی جائے لیلن اس کے ساتھ اسی اندیشہ ہے کہ امن کی راہ ر چلتے ہوئے اگر وہ دور چلے گئے تو ممکن ہے مسلمان انسس چھوڑ کر دوسرے زیادہ انقلابی کروہوں میں شامل ہوجائیں۔اس امکان کے تصور ے نہ صرف جناب سوری بلکہ فلیائن حکومت بھی کانب اتھتی ہے۔ کیونکہ جنگ دوبارہ بڑے پمانے یہ بحراتی ہے تو اس باریہ پلے سے بھی

زیاده خطرناک بوکی

# الرائب المرائب المرائب

### امريكى كانگرىس مىيىبل باس، ياسرعرفات كى شرمناك شكست

25 اکتوبر کو امریکی کانگریس نے بروشلم کو 1999ء تک اسرائل کا دارالحکومت سلیم کرنے اور امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے وہاں لے جانے سے متعلق ایک بل پاس کرکے اپن اسرائي نوازي كاشوت ايك بار بحرفرابم كياب كياوه عرب جوامريكه كو "امن كاايماندار ثالث "كية بوئے نسی تھکتے اس واقعے سے کوئی سبق لینے کو تياربس اوركيا ياسرعرفات اب مجى اسى داه ذلالت ر گامزن رہی کے ؟ آثار بتاتے ہی کہ عرب لیدوں بالخصوص عرفات کے رویے میں کسی تبدیلی کاامکان سس ے۔

یہ بل جب کانگریس کے سامنے پیش ہوا تو کلنٹن انتظامیے نے اس کے خلاف سخت رویہ اختیار کیا۔صدر کاکہناتھا کہ اسے کسی بھی اقدام سے مغربی ایشیاس امن کے مثن کو نقصان سینے گا۔اس اند نے ہے کہ کسی صدر اے دیثور کردیں یا پھر اس خوف ے کہ کمیں بل کی حایت میں دو تمائی ووف حاصل نہوسکے۔ بل کے حامیوں نے اسے كافى رم بنا دياتھا۔ اس بل كو پيش كرتے ہوئے اس بر دمیمو کرینگ اور ری پبلکن دونوں یار شول کے 67 سینٹ ممبروں نے دستھا کئے تھے۔ بل میں یہ الفاظ شامل کردئے جانے کے بعد کہ صدر کو امریکی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر چے ماہ بعد اس کی معاد براحانے کی اجازت ہوگی ، اس کی حمایت من مزید اصافہ ہوگیا۔ چنانچ سینٹ نے پانچ کے مقاملے 93 ووٹ سے اور مجلس نمائندگان نے 37 کے مقالے 374 دوث ے اے پاس

کردیا۔ اس بھاری اکٹریت کا مطلب ہے کہ صدر اگر اسے ویٹو کرس بھی تو بے فائدہ مو گاکیونکہ دوبارہ اسے دو تمائی اکرمیت سے پاس کردیا جائے گاجے صدرویون کرسلس کے۔ اس بل کے پاس ہونے کے فورا بعد صدر

کلنٹن نے اے ایک غلطی قرار دیا ۔ انہوں نے س بھی کہا کہ اس بل کو ویٹو کرنا کار عبث ہوگا۔ اس کے بچانے صدر نے کہا کہ وہ چھ ماہ کی مملت سے اس کی میاد می توسیح کرنے کی چھوٹ کو استعمال

ہوا کے رخ کا اندازہ کر کے اب یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں رہا کہ باسرعرفات ابني بقا کے لئے اس مقدس شہر کو تھی بہودیوں کے حوالے کرنے سے نہیں ہیکھائیں کے لیکن کیا عالم اسلام اسے بھی قبول کرانیگا۔

كرتي موس مغربي ايشيامن مثن كوميني نقصان كو ا کرنے کی کوشش کریں گے۔

صدر کلنٹن نے اپنی انتخابی مہم کے دوران وعدہ کیا تھاکہ وہ جیت کے بعد بروشکم کو اسرائیل کا دارالحکومت سلیم کرکے امریکی سفارت خانہ وبال منتقل کردیں گے ۔ لیکن صدر بننے کے بعد وہ اس

وعدے سے پھر گئے ۔ ایسا ریپلکن صدور بھی كرتے رہے ہيں ۔ دراصل امريكي كائكريس س بمیشد اس خیال کو زیردست حمایت ماصل ری ہے لیکن دونوں می ڈیمو کریٹک اور ریبلکن صدور آفس میں آنے کے بعد اس کی مخالفت کرتے

روشكم كامسئله ايك سنكين مسئله ب-اسے میودی،عسیائی اور مسلمان سمجی مقدس است ہیں۔ 1948ء میں اسرائیل کے قیام کے وقت یہ دو حصول میں تقسیم کردیا گیا تھا۔ مشرقی بروشلم جال مسجد اقصی کے ساتھ سودنوں اور عسائیوں کی بھی قدیم عبادت گاہیں قائم ہیں عربوں کے

رہے ہیں تاکہ ان عربوں سے ان کے تعلقات ختم

نہ ہوں جن سے امریکہ کے معاشی و فوجی مفادات

قبضه میں تھالیکن 1967 ، کی جنگ میں اسرائیل نے اس رقبنہ کرلیا اور اسے اپنا دار الحکومت بنالیا راگرچ دنیا کے ممالک کی اکثریت نے اسے تسلیم نس کیا ہے اور اقوام محدہ نے بھی یہ تسلیم کرنے ے انکار کردیا ہے لیکن اسرائیل کی ہمیشہ کوشش ری ہے کہ کسی طرح امریکہ کو اس کے موقف كونسليم كرنے ير مجبور كردياجائے ـ كانگريس من بميشه اسرائيلي موقف كو حمايت حاصل ري مكر امریکی صدور نے ہر بار اس کی مخالفت کی۔ ویے روسلم کے بارے میں امریکی دائے ہمیشہ سی دی ے کہ اے اسرائیل کے والے کردیا جائے۔ یں وجہ ہے کہ وہ اقوام محدہ کی قرارداد نمبر 242 کو جس میں جنگ کے ذریعے فتے کئے علاقے کو غیر

قانونی کماگیا ہے ، ہمیشہ مشروط طور پر تسلیم کرتارہا

ہے۔ یعنی وہ اس قرار داد کو امن کی بنیاد بتانے کے ساتھ یہ بھی کتا ہے کہ "بعض "علاقوں کو چھوڑ کر ی یہ مکن ہے۔ اس سے امریکہ کی مراد بمشہ سی ری ہے کہ بروشلم بر عرب اپنا دعوی ختم کرکے اسرائیل سے امن معابدہ کرلیں۔

امریکی سیاست ر وہاں کے میودی کروہوں كاقبضه ياكشرول أكي عالم كو معلوم ب- ايساوه اين اجتاعیت اور امرکی انتخابات می مختلف امدواروں کو بید دے کر کریاتے بیں ۔ عربوں کے پاس بھی اب پیے کی کی نہیں ہے لیکن ان کی صفوں میں اتحاد نہیں ہے ۔ اس وقت امریکہ کی بتقیار بنانے کی انڈسٹری سعودی عرب ،کویت، متحدہ عرب امارات اور دوسرے طلبی ملکوں کی وجہ سے چل ری ہے۔ اگریہ ممالک یہ فیصلہ کرلس که وه اس وقت تک امریکی متقیاریه خرمد س کے جب تک امریکہ اس بل کو کالعدم نہیں کردیتا تو واشنکٹن کو جھکنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نظریہ آئے۔ کر ایساکوئی اقدام وہ لوگ کیے کرسکتے بس جو

ای بقاکے لئے واشکٹن کے محتاج ہیں۔ روشلم کی آخری حیثیت طے کرنے کے لے بی ایل او اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات ست جلد ہونے والے بیں لیکن ہوا کے رخ کا اندازہ کرکے اب یہ فیصلہ کرنامشکل نہیں رہاکہ یاسرعرفات این بقاکے لئے اس مقدس شرکو بھی یوداوں کے حوالے کرنے سے مد بھکیائس کے ليكن كياعالم اسلام مجى اسے قبول كرلے گا؟

### يروس أوعياش كالزهبناكر

# مسجد المحالي المال المال

یروشلم آج کل کئ اعتبار سے خبروں میں ے۔ایک طرف اگرامر کی کانگریس نے زیردست اکثریت سے ایک بل یاس کرکے بروشلم کو اسرائیل کی راجدهانی سلیم کرنے اور وہاں امریکی سفارتخانے کو منتقل کرنے کے لئے انتظامیہ کو 1999ء تک کی مہلت دی ہے تو دوسری طرف بورونی بونس کے سابق و موجودہ صدور اور آئدہ ہونے والے صدرنے اور پنٹ باؤس یا دارالشرق س بی ایل او کے ایک لیر فیصل حسین سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کی اسرائیل کی تمام ہی ساسی پارٹیوں نے ندمت کی ہے ۔ اسحاق ران

بونین کا تین نفری وفد وزیراعظم اسحاق راین سے ملنے کے فورا بعد دارالشرق گیا۔ غالباسی وجہ سے راین کا روعمل بھی کافی جارجانہ تھا۔ مر بورونی بونین کے وفد کے ارکان نے کہا کہ انہوں نے ماصنی مس مجی ایساکیا ہے اور آئدہ مجی ایسا کرتے بیں گے۔ اسرائل تی امل اویاس کے کسی بھی م فسيركو يروشكم من كام كرنے كى اجازت نہيں ديتا کیونکہ اس کے بقول یہ مقدس شہر اس کا ابدی دارالحکومت ہے۔ مگر ہی اس او اور عربوں اور بے شماد ممالک نے اسے کی سلیم نس کیا ہے

نے بھی اس کی زبردست تنقد کی ہے ۔ بوروبی

دارالشرق مدت درازے بی ایل او کے آفس کے طور ہر کام کررہاہے۔

ساسی اعتبارے خبروں میں رہے والے يروشلم كاحال مى س الك دوسرى وجدے بھى کافی چرچا رہا ۔ اس مقدس شہر س ان سودی نوجوانوں نے ابھی ایک کلیل بروگرام کا انعقاد کیا تھا ہو ہم جنسی کی لعنت میں بملا ہیں۔ ہم جنسوں کے علاوہ اس فسیول س وہ نوجوان بھی تھے جوہم جنسی کے بحائے صنف مخالف سے رشت رکھتے ہیں دراصل اس مقصد کے لئے گذشتہ فروری میں ایک بیودی نے ایک کلب قائم کیا ہے جو

ہے جہاں انتہالبند بیودی اینے علے جلوس کرتے رہتے ہیں ۔ مگر صرف ایک بار ایسا ہوا کہ کلب حانے والوں اور مذہی سودیوں من تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا۔ بالعموم بیال سکون رہا ہے۔ لیکن حال سی من ایک میودی شوار کے موقع رکلب کے ذمہ داروں نے ہم جنسی کا ہفتہ منانے کا روگرام منقد کرنے کا فیصلہ کیاتو ہگاہے کا بورا اندیشہ پیدا ہوگیا۔ نہبی میودیوں نے دھمکی دی تھی کہ وہ یہ بروگرام نہونے دیں گے۔اس دھمکی

ا في صديد

ZionSquire کے پاس ہے۔ یہ وہ مقام

ملى ثائمزانشر نعشنل5

# "3) كول المناك ا

### كياايك هزارفلسطينيون كوملك بدركرن كقذافي كقدم كوانساني الكهاجاسكاه

اکر قدافی بی ایل او اسرائیل معاہدے کی خامیاں

ظاہر کرناچاہتے تھے تو وہ کسی اور طریقے سے بھی یہ

بے کھر فلسطینیوں کے لئے بھی یہ بات تکلیف دہ ہوگی کہ کسی ممان ملک سے انہیں ہے روزگار کرکے ملک بدر کردیا جانے ۔ اگرچہ ملک بدری ان کے لئے نئ چیز نہیں ہے لیکن تھوڑا بت آرام و آسائش کے بعد مصائب برحال تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ غالباسی احساس نے ان

دراصل بعض خاندانوں کے بچے لیبیا میں پیدا ہوئے اور ان کے شامی سفری کاغذات نہیں بن سکے ۔ شام کے افسران نے انہیں ان کے بحول کے بغیر ملک میں داخل ہونے کی اجازت دی جے ان ماؤں نے رد کردیا۔ ایسے تقریبا تیس لوک تھے اس لتے امیہ ہے کہ ان کامستلہ بھی بہت جلد حل

فلسطينيون كو زياده ستايا موكاجو ليبيا اور مصركي سرحدوں کے درمیان پھنے ہوئے تھے ۔ ان غریب الوطنوں کو کرنل قذافی نے ملک بدر کردیا تھا۔ یہ تمام لوگ پہلے تو قبرص کئے اور پھر زیادہ تر جن کے پاس شام کے سفری کاغذات تھے شامی حکومت کی مدد سے وہاں چلے گئے ۔ لیکن ان میں ے بعض کی مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔

تقریبا 9 مو فلسطینی مصر و لیبیا سرحد کے قریب ایک قصب مساد کے باہر قیموں میں سمیری کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ وہ فلسطینی تھے جنس قدافی نے اپنے ملک سے نکال دیا تھا۔ قدافی کاکساہے کداینے اس اقدام سے انہوں نے نام نهاد مغربی ایشیائی امن کی قلعی کھول دی ہے۔

كرسكة تھے۔ فلسطينيوں كوب كھركركے انس يہ احساس دلانا کہ وہ اب مجی بے وطن بس ،کسی مجی پمانے کے مطابق انسانی عمل نسس قرار یاسکتا۔ دراصل قدافی ملک کی کمزور ہوتی ہوئی معیشت کے پیش نظر غیر ملکی لوگوں کو اپنے ملک سے نکال رہے بس تاكه ليبياكے شريوں كوروز گار مل سكے اور اس طرح وہ مظاہروں اور احتجاج سے باز رہیں ۔ اسی پالیس کے تحت اب تک چھ ہزار فلسطینی سات ہزار مصری اور ان سے بھی کمیں زیادہ سوڈانی نكالے جاچلے بس۔

نکالے کئے مصری اور سوڈانی تواینے ملک واس ہوگئے ۔ 6 ہزار س سے اکثر مسطین مجی لبنان یا کہیں اور طلے گئے کیونکہ ان کے پاس سفر کے لئے قانونی کاغذات تھے ۔ مساد میں چھنے ہونے 9 سو فلسطین وہ تھے جن کے پاس سفری کاغذات نہیں تھے ۔ لیکن ان کے پاس یہ جوت تھے کہ وہ شام سے لیا گئے تھے۔ اس لئے شام اسس این سال لاکر بسانے برداصی ہوگیا۔

ادم قدانی نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے۔ ایک ریس کانفرنس میں انہوں نے دھمکی دی کہ مصر، سودان، ناتجيريا، چاد، شونسيا اور الجرارك ان پانچ لاکھ شہریوں کو ملک بدر کردیا جائے گا جو

مغربی بروشلم میں سیس اور موسقی سے

اسرائلی اخبارات الے میلی فون نمبرشائع

بحربور زندگی رات بحر جاری رہتی ہے لیکن عرب

یامشرقی روشلم میں یہ جلد بند ہوجاتی ہے ۔سیکس

کی تجارت سیاسی و مذہبی نتازعات اور تقسیموں کو

باالواسط طور يرانهول نے اردوكو مندى بنانےكى

اپل کی ۔ لیکن کیا تھی انہوں نے ہندی یا سنسكرت كے رسم الخط كو بھى بدلنے كى بات كمى ،كيا

اردوكولوك تبجى لكوراه سكتة بين جب اس كارسم

الخط بدلنے كى صرورت كيوں پيش سس آتى -كيا

اردو کارسم الخط انتا گنجلک ہے کہ اسے لکھا بڑھا

نس جاسكتا ؟ \_ دراصل مسر حوان بريلي من

مسلمانوں کو بے وقوف بنانے گئے تھے اور اسی

لے انہوں نے اردو کی تعریف شروع کردی لیکن

ان کے دل کا حور بول بڑا اور وہ ابن اصل حیثیت

وہال کام کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں قدافی نے اقوام متحدہ سے فضائی یابندی انجانے کی در خواست کی تاکہ انسس ان کے وطن بھیجا جاسکے ۔ مراقوام مخدہ نے اسے رد کردیا۔ اس کے بعد قدافی نے امریکہ اور اقوام متحدہ برزیردست تنقد کرتے ہوئے کہاکہ وہ سکورٹی کونسل کونسلیم نسس کرتے کیوں کہ یہ امریکہ کے ہاتھوں میں کھلونا بن کررہ گئ

قذافی کایہ نیا اقدام دراصل ملک بر ان کی کمزور بردتی ہوئی کرفت کا تتج ہے۔ ملک کے خلاف ہوائی پابندی اور دوسری پابند بوں کی وجہ سے ملکی معیشت کافی خراب ہو چکی ہے ۔ ہزاروں لیبیائی

باشدے بے روز گار ہوگئے ہیں۔ ضرورت کی بهت ساری اشیاء بازارون می دستیاب نهین بین ۔ سی وجہ ہے کہ گذشتہ ایریل میں بنغازی میں احتجاج شروع موكياتها ـ ان مظامرين كي قيادت بقول مغربی ریس کے " بنیاد ریست " عناصر کر رہے تھے۔ یہ مظاہرین ستبر میں پھر سڑکوں پر لکل آئے اور توڑ پھوڑ بھی کی جس سے 30 مظاہرین و بولس والے بلاک ہوگئے۔

قدافی مخالفین ذرائع کے مطابق اس وقت اسس اپنے اقتدار کے لئے زیردست خطرہ ہے۔ افغانستان کے جہاد من حصہ لے کر وایس لوشنے والے مجابدین چھوٹے پیمانے یر بغاوت شروع كرچكے بيں ـ انہيں عوام كى تائيد حاصل بـ ـ ان میں سے بعض فوج سے بھی رابط بناتے ہوتے بس اور کتنے می ان مقامات سے جال فوجی ساز و سامان ہے ، ہتھیار اور بارود کی جوری کررہے ہیں۔ اپنے خلاف بڑھتی ہوئی مخالفانہ سرکرمیوں سے قدافی نے سی تنجہ لکالا ہے کہ نوجوانوں میں بے روزگاری اس کا اصل سبب ہے ۔ چنانچ انسوں نے غیر ملی کام کرنے والوں کو تکالنا شروع کردیا تاکہ لیمیا کے اصل باشندوں کو نوکریاں مل سکس۔ یہ بات مجی اہم ہے کہ پیلے کی بہ نسبت اسلامی كروب اب زيادہ مظم ہے اور قدافی كے لئے مسئلہ پیدا کرسکا ہے۔ اسلام پندوں کی مقبولیت نے بھی قدانی کو یہ انتہائی قدم اٹھانے یر مجبور کیا۔

#### مسجد اقتطع

اكروس شت دال دى ہے۔

کے پیش نظر کافی تعداد میں وہاں بولس موجود عی ۔ لیکن مذہبی جنونی میںودی وہاں میننچے ہی نہیں۔اس ر تصرہ کرتے ہوئے ہم جنسی کے علمبردار میودیوں نے کہا کہ بیاں وہ اس لئے نہیں آئے کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ شمر کے بیج وہ جنگ

خانے اور کلب کھلے رہتے ہیں جہاں برقم کی موسقی اور رقص و سرود کی محفلیں جی رہتی ہیں۔ ایک باریال کے ایک ریستوران کورات میں جلا دیا گیا تھا اور بولس کو شبہ ہے کہ یہ مذہبی انتہا پندول کاکارنامہ ہے۔ دوسرے دن شام کو بے شمار افراد نے جلے ہوئے ریستوران کے پاس جمع ہوکر سیس اور مغربی کلچے نے اپن کی جبتی کا

1:19951

لڑی گھر بلاسکتے ہیں۔ اس مقصد کے لئے آپ کو 80 ے 250 ڈالر تک ایک رات کے لئے اداکرنا بوگاران نمبرول كوآب دائل كرس توكي اس طرح كى آواز آئے گى۔ "آپكس قوميت كى لاكى جاہتے بیں۔ ہمارے یاس عسائی لڑکیاں بس روس بس رومانوی ہیں۔ سنرے بالوں والی اور کالے بالوں والى البي چاہتے يا چھوٹے قد كى وغيرہ وغيرہ . "ب لڑکیاں تو امیرزادوں کے لئے نہیں۔ کم آمدنی والے لوكوں كے لئے ہيں مساج يادار كھلے ہوتے ہيں

جال یہ برنس تیزی سے بوربا ہے۔ یہ برنس روسی افیا کے قبنہ س بے۔ایک اندازے کے مطابق روس اور لوکرین سے بیال تین بزار سے زائد طوالفيي آئي موئي مي - اسرائيلي يبودي لركيان می اس برنس میں تیزی سے داخل موری میں . لطف اندوزی کے لئے مجی اور پید کانے کے

بارجاتے اور پٹ کرجاتے۔ رو شام کے روسی اسکوائر کی حالت اور بھی خراب ہے۔ سال تو سبت کے دن مجی شراب

بوسنیائی مسلمانوں کا

بادگار تحفه

لی ٹائمز کے 24 شماروں کی قیمت 120رویے ہوتی ہے۔ لین اب120روپے س 24 شماروں کے علاوہ آپ کے لئے عاضر ب ایک عمدہ T-SHIRT جس ر بوسنیائی مسلمانوں کی دد کا پیغام درج ہے۔

اگر آپ پہلے سے می ملی ٹائمز کے خریدار ہی تواپنے کسی دوست کے لئے اخبار جاری کراسکتے ہیں۔ اور اس طرح یادگار T-SHIRT ماصل کرسکتے ہیں۔ آج بی 120روپے ارسال کیے۔

#### كرتے بيں جنس ڈائل كركے آب اين پندك لِقَنْهِ: مُسَلَّمًا لُونَ كُوبِيوَ تُوفِ بِنَا وَ ثُمِّعٍ

انتخابات قریب آنے کے ساتھ ساتھ كانكريسي ليدرول كي سركرميون من الجي مزيد اصافد بوگا اور بر مسلم علاقه س كونش ، كانفرنس اور میٹنگ منعقد کرواکر انہیں بے وقوف بنانے کی الخط بدل دیا جائے۔ انگریزی یا کسی اور زبان کارسم کوششش کی جائیں گی۔ مسلمانوں کو چاہتے کہ وہ سیاستدانوں کی جالوں میں نہ مس اور اب تو بے وقوف بننا چور دی ۔ اور انسی اینے آپ سے ایک سوال بھی کرنا چاہنے کہ کیا ریزرویش مسلمانوں کی کامیابی و کامرانی اور ترقی و خوشحالی کی کلدہے۔ حقیقت تویہ ہے کہ مسلمان ابن محنت ے ترقی کرسکتے ہیں بھیک س لے ہونے گاڑوں - wi -

لفته: خَمَلُو انْ كَلِدُوانَ

موکش (نجات) جیسے تصورات کاوہ احرام کرتے تھے۔ تاہم آخری اور اہم رین سوال یہ ہے کہ آربیہ باہر جانے کے بعد بھارت ورش می وایس کیوں آئے۔ اس کی وجہ ظاہر سے وہاں انہیں زیادہ مصائب، بدعنوانی، توہم، مزاجیت کاسامنا کرنا بڑا۔ بات یہ ہے کہ افسانہ طراز گڈوانی ایک فرقے کو اس کے ماضی سے کٹ جانے کی دبائی دے کر افسانوی باتوں کو علمی اور تاریخی تحقیق کے برابر الحراكرنے كى ناكام كوشش كررہ بی ۔ ناول تو ست سے لوگوں نے لکھے بس ان مس ے گذوانی بھی بس لین ان کے ساتھ نفسیاتی مندیدے کہ وہ اس سے ست دوررس اسنے حق س مددرجه مفيد نتائج كي توقع وابسة كر ليت بي مي سلطان سے لے کر آربوں کی واپسی ای آرزو مندى كاظهارے۔

### مطالبان ومعاهدات سياست سے مسامانوں كوكچھنہ سے كا

# ممان ليغ ووط ك طاقع كالمتمال فقالي موارين كي كري

محفوظ الرحمن

آزاد ہندوستان میں ہر چناؤ سے میلے یہ اوال کہ مسلمان کیا کری صرف اس لئے اٹھارہا ہے کہ مسلمانوں نے تبعی بھی اینے آپ کو اس مقام یر لاکھڑا کرنے کی کوشش نسس کی جو ان کا اصل مقام تھا۔ وہ یہ بھول گئے کہ وہ شریک سلطنت بحي بس اور ان كاووث بهي اتناسي فيمتي ے جتنا کہ دوسروں کا۔ انسوں نے تھی بھی ہے دیلھے اور سوجنے کی زحمت گوارہ نہیں کی کہ وہ اپنے ووث کو سمجے ڈھنگ سے اپنے لئے استعمال کرکے اقتدار من حصد دار بن سكت بن وه اقتدار كى يالكي س اینے لئے جگہ حاصل کرنے کی کوششش کرنے کے بجانے اس کے کمار بن گئے۔ان کے لیڈروں نے انس عجمایا کہ انسس اقتدار می حصہ حاصل كرنے كے بجائے ايك وسيج اور مفنوط سائبان چاہے جو انہیں مصاتب و مسائل کی دحوب اور بارش سے قرار واقعی تحفظ فراہم کرسکے۔ دوسرے لفظوں میں یہ بات بوں بھی کمی جاسکتی ہے کہ ملم قیادت شروع سے می مسلمانوں کو یہ باور کراتی ری ہے کہ رزم گاہ حیات می وہ بسالھیوں کے سارے ی اڑ سکتے بی اور قابل مجروسہ بسالهول كى تلاش كوبى بميشه ساسى تدير كى معراج قرار دیا جاتا ہے۔

ای سوچ کی کوکھ سے مطالباتی اور معابداتی ساست کے اس تیاہ کن نظریے نے جم لیا جے

مسلمان آج بھی حرز جاں بنائے ہوئے ہیں اور اسی مطالباتی اور معاہداتی سیاست کے تصور کے تتیج مي برچناؤے يہلے يه سوال جان بوچ كر اٹھايا جاتا ہے کہ مسلمان کے ووٹ دیں۔ اور کے اپنا مرقی اور اپنا محافظ قرار دی ۔ یہ سوال وہ لوگ اٹھاتے بس اور اس سوال کو وہ لوگ ابھارتے اور اتھالتے بس جن کے باتھوں س مطالبات کے کشکول ہوتے ہیں اور جو انفرادی اور اجتماعی طور پر سیاسی

جس پارئی یاجن پارٹیوں کو انسوں نے ووٹ دے كر الوان اقتدار تك سيخايا ب ان سے وہ اپن بات منواسلين جن مطالبات كي بنياد يراسي ووث دیا ہے ان رعمل مذکرنے کی صورت میں وہ ان پار شوں کو اور ان کے لیڈروں کو سزا دے



پارٹیوں سے سودے کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے ووٹوں کے سودے ان کے مسائل و مصائب کے سودے اور اس سے بھی بڑھ کر اپنی اس اہلیت کے سودے کہ وہ مسلمان کہی جانے والی بھیر کو بانک کران کے باڑے میں سپنیاسکتے ہیں۔

بندوستاني مسلمانون كااصل مسئله بيرنهي ہے کہ وہ کس پارٹی کو ووٹ دیں۔ ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندریہ اہلیت پیدا کرس کہ

سكس \_ مسلمان اين اندريه صلاحيت يايه ابليت اب تک پیدا نس کرسکے بین اس لئے وہ مختلف بار شوں کو آزماتے میں اور جب ان کی یاللی کو اپنے كندهول ير المهاكر وه الوان اقتدار كى دبليزتك سينيا دیے بس تو اس کے بعد ان کی بیوفائی اور ان کی وعدہ شکنی کا ماتم شروع کردیتے ہیں۔ پہلے وہ کانگرنس کو ووٹ دیتے رہے اور اس کی چرہ

وی بی حکومتی بنانے می مدددی اور اس بات کا شکوہ کرتے رہے کہ انہیں اور ان کے مسائل کو نظرانداز كرديا كيا \_ مجر جنتا يارني • جنتا دل اور سماجوادی یارٹی جیسی سکولر یارٹیوں کے ساتھ مسلمانوں نے این قسمت وابسة کی اور پھر کسی مد کسی درجے میں ان کے باتھ مانوسی سی آئی۔ وہ وہیں کھڑے رہے جہال پہلے تھے ، الوان اقتداد کے دروازے ان بریملے ی کی طرح بند رہے وہ اگر يارلمنك اور المبلول من سيني بهي تو ان كي حیثیت ذیلی ری ۔ انہیں وزارتی منصب ملے تو بھی یہ احساس ہمیشہ دامن گیررہاکہ انہیں جو کھ ملاہے ان کے حق کے طور یر نہیں بلکہ کسی وزیراعلی یا

ازادی کے بعدے سی مسلمانوں ر اقتدار م شرکت کے دروازے بند کرنے کے لئے جو سب سے کامیاب چال حلی گئی وہ میں تھی کہ انسی ان کے لیڈروں کے ذریعے یہ باور کرا دیا گیا کہ اكرمتي فرقے كى كھ يارشان يا كھ ست مي طاقتور عناصر ان کے دشمن بس میں لوگ فسادات کراتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ مسلمان اس ملک س پھلس پھولس ،چنانچان کااصل مسئلہ سی ہے کہ ان عناصرے انہیں برصورت اور برقیمت بچائے رکھا جائے ۔ پہلے انہیں تحفظ فراہم کرنے کی ذمد داری کانگریس نے سنبھال رکھی تھی پھر جب

اس کے ساس حقوق کی بات کیے سوچی جاسکتی

ب- بونظام نیچے اور تک دجل وفریب رقائم

كوشش كا واضح مطلب يه ب كرربتي دنيا تك

امت کو اس کا جار ساسی حق لمنا تو کجا اس یہ

مسلسل گراتے ہوئے ساسی غلامی کے سانے سے

نجات بھی ممکن نہیں۔ صرورت اس بات کی ہے

کہ مروجہ سیاسی نظام کونے سرے سے ترتیب دیا

جائے ۔ انتخاب کے طریقوں میں وہ بنیادی

تبدیلیاں لائی جائیں جو ملک میں ہر چھوٹی بڑی

ند ہیں اکائی اور تہذیبی کروہ کو اس کا جائز سیاسی حق

دلاسكير عماجي انصاف كے قيام كى داه مي جو بھي

ر کاوٹ ہو خواہ وہ بظاہر کتنی می مصبوط کیوں مذ نظر

وزيراعظم كى نگه كرم كانتيج ب

اس كا اصل چره سامنے الكيا تو يه ذمه دارى لحي ان دوسری یار شوں نے سنبھال لی جو اپنے آپ کو سکولر اور جمهوریت پسند کهتی بیں ۔ مسلمانوں کو خوف کی نفسیات میں بسلار کھنے میں پیلے کانگریس کا فائده تحااور خوف كى اس نفسيات كا فائده اب ايخ ميكو سكولر اور جموريت بسندكي والى بارشيال اٹھاری بس اور خوف کی اسی نفسیات کو ابھار کر مسلمانوں سے گذشتہ کئی برسوں سے بیکما جارہا ہے کہ تم اجتماعی وزن کو ان یار شیل کے پاڑے میں وال دو جو تی جے تی جیسی فرقہ ریست پار میوں کی راہ روک سکتی ہوں۔ مسلمانوں کے جتنے چھوٹے بڑے لیڈراور جتن چھوئی بڑی پارٹیاں ہیں آج میں راگ الایق ساقی دے رسی ہیں اسب ایک سرمیں سی کہتی سنائی دے رہی ہیں کہ مسلمان اپنے سیاسی طرز عمل کی بنیاد تی سے تی اور دوسرے فرقہ برست پار ٹیوں کی پرزور مخالفت کو ہی بنائیں۔اس سوچ کو یروان چرمانے میں سمجی ہمہ تن مصروف بیں اور ان کے لئے اس کے فائدے بھی سبت بیں ،وہ اس کے سارے جنتا دل ، سماجوادی پارٹی اور دونوں کمیونسٹ یارٹیوں کے ساتھ ساتھ کانگریس کے لئے بھی ان دروازوں کو بھی کھول سکتے بیں جنس ملمانوں نے سختی کے ساتھ بند کر رکھا ہے ۔۔ اس اصول کو مان لینے کے بعد کہ مسلمانوں کا

باتی صفحہ 16 نیر

آتی ہواے دور کیا جائے اور طلم و جبر ہر قائم اس

نظام کو سیای انصاف کے رائے یر گامزن کردیا

### سابقه سیاسی رویسه کا احتساب

دستوں کا ہاتم کرتے رہے۔ پھر انہوں نے ایس

وقت اگیا ہے کہ امت مسلم اپنے سابقہ سیاسی رویے کا ناقدانہ جائزہ کے اور یہ دیکھے کہ اب تک مختلف سیولر یار شون کا دوث بینک بن كر اس نے كيا كھويا اور كيا پايا۔ يه بات آپ كو خوب معلوم ہے کہ کوئی بھی غیرمسلم سیاسی پارٹی آب کے لئے مخلص نس سے پھر آخرکب تک آب کسی دشمن کو ساسی مجبوری کے تحت ووٹ دیتے رہیں گے ؟ آخر کب تک قاتل کے بازو کو مزید قوت فراہم کرنا ہماری ذندگی کے لئے ناگزیر مجها جانارے گا ؟ آخر کب تک بیس کرور افرادیر مشتل ایک امت سیاسی طور بر غلام بنائی رکھی جائے گی ؟ حوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی الے روبے کی تشکل ممکن نس جو بس کروڑ مسلمانوں کی عظیم الشان عددی قوت کو عظمت کی طرف لے جاتی ہو؟ ملی یادلیامنٹ من آپ کے بھائی بین اس سوال کے جواب اثبات می دیتے ہیں۔ ان کے باس ایک نے خوشگوار متقبل کا صرف خواب می سس ایک موثر لائح عمل بھی ہے جو اکتاب وسنت کی روشی بس ترتیب دیاگیا ہے ان کا كمناے كه اگر بالفرض محال كسى نے ساسى رويے کی تشکل موجودہ صورت حال می مکن نہیں ہے

دراصل اس حقیت سے بردہ اٹھاتا ہے کہ اس تو آخر مروجہ سیاسی رویے کو برقرار رکھنے کی صرورت بھی کب ہے۔ کیوں نداس ساسی رویے كالممل خاتمه كرديا جائے جس ير چل كر امت مسلسل زندگی سے دور اور موت سے قریب ہوتی

می پادلیامنٹ دراصل ایک نے ساسی رویے کی تشکیل کے لئے کوشال ہے ۔ گذشت سال اس کے پہلے اجلاس منعقدہ دہلی میں ہم نے یہ عمد کیا تھاکہ ہم امت مسلمہ کو سیاسی بھول بھلیوں سے نکال کر ایک نے انقلابی رائے یر گامزن کریں گے۔ ہم برسمابرس سے اس مسئلے یہ خود بھی عور کرتے رہے بیں اور دوسرے دردمندان ملت کو بھی اس امریر سنجدہ غور و فکر کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ الحدالله بماري يه دعوت اب اجنبي نهس رسي ملك کے کوشے کوشے میں آپ کے بھائی بین ایک نے رائے کی تلاش میں سر کرداں ہیں۔

الحد للد گذشة مهينون من سياسي اموركي لیٹی نے بڑے پہانے یر مفوروں کی روشن س ساسی بل کا ایک مسودہ تیار کرایا ہے جے اب بحث کے لئے عنقریب ملی یادلیامنٹ کے یٹنہ اجلاس میں پیش کیا جانے والا ہے ۔ مذکورہ بل

ملک میں امت کو انجی اس کاسیاسی حق ملنا باقی ہے ذرا غور کیجے اِنھاسی کروڑ آبادی والے اس ملک میں مسلمانوں کی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق کوئی بیس کروڑ ہے۔اب اگر متناسب نماتندگی کا فارمولا بھی اختیار کیا جانے تو 554

بھلا جس امت کو مختلف سیاسی یار شوں میں بٹنے کے بعد بھی اس کی تعداد کے مطابق نمائندگی نہ مل سکے تو اس کے سیاسی حقوق کی بات کیے سوچی جاسکتی ہے۔

تشتوں کی پارلیامنٹ میں مسلمانوں کو 119 نشستن ملی چاہئے تھی جب کہ اب تک یادلیامنٹ کے اندر مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد 48ری ہے یہ بھی ایک استثنائی تعداد ہے جو 1977ء کے الیکش می دیکھنے کو آئی۔ اب بھلا جس امت کو مختلف سیاسی یار ٹیوں میں بیٹنے کے بعد بھی اس کی تعداد کے مطابق نمائندگی نہ مل سکے تو

جائے کہ اس کے بغیر سماجی انصاف کا قیام مکن ہو، جہاں دانسة طور ير مسلمانوں كى عددى قوت كو كم كركے دكھايا جاتا ہو، جبال سياسي حلقوں كى تقسيم ملی پارلیامنٹ کا پٹنہ اجلاس اس اعتبارے اس طرح کی جاتی ہو کہ مسلم ووٹ بے اثر ہوجائیں ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ میں ایک سنگ میل ، حمال مسلمانوں کو سیاسی غلام بنائے جانے کی ہر ثابت ہوگا کہ اس اجلاس میں سیاسی غلامی کو خیرباد ڈھکی چھی ترکیب یر نہایت عیاری سے عمل ہورہا کہ کر ایک نے انقلابی سیاسی رویے کی بناء ڈالی بو ، بھلا اس نظام من مسلمانوں کا کوئی سیاسی جائے گی۔ یہ باشندگان پٹنہ کی خوش بختی ہے کہ مستقىل كيونكر بوسكتات ؟ أئن نظام كے سارے ایک ایسا تاریخ ساز اجلاس ان کے شہر میں معقد سیاسی صابطوں کو جوں کا توں قبول کر لینے اور اس ہورہا ہے جو ہندوستانی مسلمانوں کے مستقبل کی میں اپنے آپ کو فٹ کرتے رہنے کی مسل

تعميرس الكابم رول اداكرے گا۔

يادر كهية إموجوده ايام مندوستاني مسلمانون کی سای تاریخ میں ایک نازک عبوری مرحله کی حیثیت رکھتے ہی کہ جب برہمن سامراج کی فلند سامانوں سے تنگ آگر است ایک نے ساسی لانحہ عمل کی تلاش میں ہے۔ کہیں ایسانہ ہو کہ برہمنوں کے ذریعہ استحصال کے بعد اب دلت اور شودروں کے ذریعہ اس کا استحصال شروع ہوجاتے ۔ لاقدر الله: (ملی پادلیامنٹ کے مجوزہ سیاسی بل سے ایک

### اسلامی انقلاب بریاکرنے کی کوشش کرنے والوں کی گرفتاری \_یا

# بے نظیر کی امریکہ کی نظروں کی برخوبونے کی زئی

گذشة دُيرُه دو مفتے سے پاکستانی احبارات کی سرخیوں کا موصوع بننے والی وہ خبرہے جس میں بتایا گیا ہے کہ حال ی س بمارے ملک کی مسلح افواج کے چند حاصر سروس اعلی و درمیانے درج کے افسروں نے مل کر ایک فوجی انقلاب کا مصوبه تیار کیا۔ اس کا بروقت پند چل جانے کی وجہ ے اسے فوری طور ہر ناکام بنا دیاگیا اور سرعند افراد كو كرفتار كرلياكياجن مي ايك مجر جزل كي سطح كافوجى افسر بجى شامل ہے۔

اں خرکا پبک سط یہ سب سے پلے انکشاف سینیر طارق حودهری نے ایک پریس کانفرنس مس کیاس کے ساتھ یہ بھی کہاکہ ملک کے ناگفتہ بہ حالات کی وجہ سے فوجی افسروں اور جوانوں میں تشویش پائی جاتی ہے ۔ کسی وقت کھ مجی ہوسکتا ہے۔ مجرجب ایک باخبراور خصوصی تعلقات کی همرت رکھنے والے ساستدان کے ہونوں سے لکل کر ریس کے کو تھوں چڑھی تو ایک خصوصی نشست می ایڈیٹروں کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے وزیراعظم محترم بے نظیر بھٹونے کماکہ کچے فوجی افسر گرفتار کے گئے ہی ان کے فعل وعمل کے بارے می تفتیش امجی جاری ے ۔ جس روز وزیراعظم کا یہ انکشاف یا طارق

منده ير جمل كى سازش كاسراع لكاياتها اور بعض ابم دستاویزات پاکستان مینچائیں جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان نے موثر دفاعی حکمت عملی اختیار کی۔ جزل عباس کو نئ دملی میں بھارتی ایجنسی "را " نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور انس زخی حالت میں ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر بھارت

ایک مصدقہ امر ہے۔ کروہ کے مرکزی کردار میم جزل ظہیر الاسلام عبای نے بھادت میں این تعناتی کے دوران دشمن کی پاکستان کے خلاف مملک مصوبہ بندی کا پت چلانے اور اس سے اپن طومت کو ہروقت آگاہ کرنے کے لئے اہم خدمت سرانجام دی تھی ۔ دوسری اہم بات جوسامنے آئی

كيا اسلامى انقلاب ى كوشش كي ينجه

(5)سازش کے سرعنہ بریگیڈیئرمستنصرباللہ نے حاقت یہ کی کہ وہ بغاوت کو کامیاب بنانے کے لئے منروری اسلح حاصل کرنے کی خاطر ایک كرنل كوساته لے كر قبائل علاقے مي يلے گئے۔ وہاں سے این جھنڈے والی فوجی گاڑی یر اسلحہ لاد کر واپس آرہے تھے کہ اٹک کی چیک بوسٹ یر

تبليغي جماعت كاها ته تها پیشکی اطلاع کی بناء بر دحرائے گئے۔ اول سازش ب وه ان کا باعمل مسلمان مونا اور ایک قطعی غیر

ہے نکل جانے کا حکم بھی دیا تھا۔جس بروہ پاکستان وايس آگئے ۔ "خبرك آغاز سي يہ مى بتاياكيا ب ك " ان افسرول ير الزام ب ك وه بنياد يرستول کے مای بی اور ملک میں مسلم انقلاب لانے کی كوشش كررے بىر۔ " خبركے آخرى حصے ميں كماكيا ب كر " كرفتار بونے والے افسرول كى اکریت صوم وصلوه کی پابند خیال کی جاتی ہے جب کہ ان میں سے بعض تبلغی جاعت کی سرگرمیوں میں بھی شریک رہے ہیں۔ "معلوم ہوا ہے کہ ان

فوجی افسران برالزام ہے کہ وہ بعض ذہبی عناصر

کے ساتھ مل کر ملک می اسلامی انقلاب لانے کی

تیاریاں کر رہے تھے کہ اعلیٰ جنس بورو اور ملٹری

ا طلی جنس نے مل کر ان کی کوششش کو ناکام بنادیا

ر ان افسران کے علاوہ بعض دین اور ساس

جاعتوں کے سرکرم کارکن بھی کرفتار کئے گئے ہیں

۔ جن سے آئی فی لوچ کھ کرری ہے۔ " ( نوائے

یہ پہلی خبر می جس میں چندے لفصل

کے ساتھ فوجی انقلاب لانے والوں کے فوجی

مراتب ان کے بی مظراور افکار و خیالات کے

بارے مل کھ بتایا گیا۔ اس سے ایک بات تو یہ

معلوم ہوئی کہ اس کے سرعنہ افراد کی حب الوطنی

وقت لابور ،مورخه 14 اكتوير)

ممنوعہ مجتی ہے۔ جبکہ زیر بحث میں بتایا گیا ہے

عناصر کے ساتھ مل کر ملک میں اسلامی انقلاب لانے کی تیاری کردے تھے۔"

بارے من لاہور ، اسلام آباد اور کراچی سے شائع ہونے والے انگریزی کے ایک مروف روزنامے کی اشاعت مورخہ 16 اکتوبر میں شائع ہوئی ہے۔ اس خرس كماكيا بك.

(1) بغاوت کی اصل مصوبہ بندی کرنے والے بریگیٹیتررینک کے فوجی افسر ہیں جن کا نام مستصر بالله ہے۔ خبر میں بتایا گیا ہے کہ ان صاحب کا ماضی مشکوک ہے ۔ (کن معنوں س مشکوک،اس کاکوئی ذکر نسس ، اگر مشکوک تھا تو وہ اب تک فوج من اعلی سطح یر نوکری کیے کر

(2) ان کے ذہن میں اس خیال نے یرورش یائی کہ ملک کے حالات کی اصلاح صرف ایک اسلامی انقلاب کے نتیج میں کی جاسکتی ہے۔ اس کے لئے کشمیر کو آزاد کرانا بھی صروری ہے۔ یہ سب کی فوجی مداخلت کے ذریعے حاصل کیا جاسکتا

(3) انہوں نے کچھ حاصر فوجی افسروں کو بھی اینے خیالات سے متفق کرلیا ۔ وہ ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لئے تیار ہوگئے ۔ ان میں سے بنیادی کردار مجر جزل ظهیرالاسلام کو ادا کرنا تھا جنسي مصوب مي فوجي بيد كوار رُز ر قب کرنے کی ذمہ داری تقویض کی گئے۔

(4) مصوبہ سازوں نے عالمی سطح پر جباد كرنے والى دواہم تظيموں حركت الانصار اور حزب المجابدين كے ساتھ بھى روابط استواركتے ـ يہ حركت الانصار كا ايك كاركن ب جس في دو عفة قبل مظفر آباد میں اپن کرفاری کے بعد اس سازش کا حکام کے سامنے انکثاف کیا۔

ساسی وهیلی وهالی زبی تنظیم تبلینی جاعت کے نقاب ہو کئی اور اس کاسر عنہ پکڑا گیا۔ (6) یہ سلاموقع نہیں کہ ایسی کوئی سازش ساتھ وابستی ہے۔ تبلغی جاعت سیاست کو شجر پکڑی گئی ہے۔ آرمی چیف بننے کے چند ماہ بعد یعنی

می 1993 . س جزل عبدالوحد نے اس وقت کہ " ان افسران یر الزام ہے کہ وہ بعض ذہبی کے آئی ایس آئی کے سریراہ کیفٹنٹ جزل جاوید ناصر کو بھی اس لئے برطرف کیا تھا کہ وہ دنیا بھرکے ایک درجن مقامات یر اسلامی جداد بریا کرنے ایک قدرے تفصیلی خبر موجودہ بغاوت کے والوں كو خفيہ طور يراسلحه فراہم كر رہے تھے.

(7) جزل جاوید ناصراب بھی تبلیغ کے نام ردنیا کے سفر پردہتے ہیں۔ ان کے دور کے ان کے بعض ہم خیال ماتحت افسران کو اگرچہ آئی

اس کے مقاصد نظریاتی بھی بیں اور سیاس بھی۔ نظریاتی ان معنوں میں کہ امریکی حکومت و باور کرایا جانے کہ پاکستان کے اِندر احیائے اسلام کی قوتس اس حد تک سرکرم ممل ہیں کہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے لہذا امریکہ کو اپنے نظریاتی مقاصد کے پیش نظر موجودہ لِبرل پاکستانی حکومت کی پشت پناہی س کوئی کی سی آنے دین چاہتے۔

ایس آئی سے تبدیل کرکے دوسری ذمہ داریاں تقویص کردی کی تھی لین انہوں نے اپنے سابقہ باس کے ساتھ تعلقات قائم رکھے ۔ انس مل کھ نے موجودہ بغاوت کی منصوبہ بندی میں بھی حصہ لياب \_(دى نوز البور مورخه 16 اكتوبر)

اس بوری خبر می دو باتی آب کو ست نمایان نظر آس کی \_ پہلی بات جو بظاہر ناقابل یقین ہے وہ یہ کہ ایک عاصر سروس میجر جزل ہوجی ایک کیو میں ڈائرکٹر جزل انفشری کے عہدے ر فائز ہے اور جو انتا تجربہ کارے کہ دبلی من این ڈلوئی کے دوران پاکستان کی سلامتی کے خلاف بھارتی عکومت کے فوجی مصوبوں کو بھانپ لیا ہے اور ان سے متعلق دستاویزات بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہوجاتا ہے ، ملک کے اندر بغاوت کے الے مفوبے کامرکزی کردار اداکرنے کے لئے كيے تيار ہوسكتا ہے جے بروئ كار لانے كے لئے

صروری اسلح قبائلی علاقے سے صرف ایک کار می بحركر لاياجانے والا ہو۔ جبكہ مقابلہ اس كاالے حى الے کیواور ایسی کورے ہوجس کی دسترس میں کسی اعلی درج کا ،کس جدید ترین ،کس بری مقدار س اسلح کے کئ ڈیو ہوں ۔ پھر مقابلہ مجی ان باغیوں کا اپن فوج کے کئ ڈویڈنوں یہ مشتل افرادی طاقت سے ہو ایسی طاقت جس کے سیابوں اور افسران کی بھاری اکثریت کے بارے س بربات معلوم ومعروف ہے کہ وہ ای اعلی تر قیادت کے خلاف بغاوت برداشت نسس کرسکتے۔ اصل حقیقت تواس ضمن مل ممل تحقیقات کے بعد سامنے آئے گی۔ لیکن مندرجہ بالا خبرس اے جس طرح پیش کیاگیاہے اس سے تومطوم ہوتا ہے کہ بغاوت کے بارے میں حقائق شاید کھی مختلف ہیں۔ جنس نہ جانے کیوں اس خبر می چھیانے کی کوشش کی تی ہے۔ دوسری قابل توجہ بات اس خبر کی ہے کہ

اس مس بغاوت کو ایک خاص سیاسی رنگ دینے کی

باقاعدہ سعی کی گئی ہے۔ اس کے ڈانڈے قائد حزب اختلاف میاں نواز شریف کے دور کے آئی ایس آئی کے سریراہ لیفٹنٹ جزل (ر) جزل جاوید ناصر کی ذات اور ان کی ذہبی سر کرمیوں سے جاکر ملائے کے بس ۔ جزل جاوید ناصر جب آئی ایس آئی کے سریراہ تھے توامریکہ کوان کیاس حیثیت ہے سخت اعتراض تھا۔ امریکی حکومت کے ذمہ داران کا خيال تها كه جزل موصوف اينے مذہبی و دين خیالات کی وجہ سے کشمیر میں جاد کی کامیابی کے بارے مل بڑے برجوش میں۔ جزل جاوید ناصر کی نواز شریف کے ساتھ وفاداری بھی معلوم ومعروف تھی۔اسی لنے ان کے دور می امریکہ نے پاکستان کو دہشت کرد ملک قرار دینے کی دھمی دی تھی۔ نواز شریف حکومت کے خاتمے کے معابعد جب انہیں بھی برطرف کیا گیا تو یہ رائے عامہ تھی کہ اس اقدام ر امر کی عکومت ست خوش ہے۔ اب جو مندرجہ بالا خبرس بعض " بنياد برست " فوحي افسرول كي بغاوت كاسراع بعى جزل جاديد ناصركى سركرميول س لگانے کی کوشش کی گئے ہے تواس کے یس یده ناکام فوجی بغاوت کا رخ کردار کھلی امریکی مخالفت كى جانب موركر واحد سيرطاقت كى مزيد اور کری مدردیال حاصل کرنے کا جذبہ کارفرا نظر آنا ہے۔ اس کے مقاصد نظریاتی بھی بس اور سیاسی مجی ۔ نظریاتی ان معنوں میں کہ امریکی حکومت کو باور کرایا جائے کہ پاکستان کے اندر احیائے اسلام کی قوتیں اس مد تک سرگرم عمل ہیں کہ کسی وقت بھی کچے ہوسکتا ہے لہذا امریکہ کواینے نظریاتی مقاصد کے پیش نظر موجودہ لبرل پاکستانی حکومت کی پشت پناہی میں کوئی کی سی آنے دین چاہے۔ (بشكرية "جسارت" كراجي)



جودهری کے انگشاف کی تصدیق اخبارات می شائع ہوئی اسی روز (پندرہ اکتوبر) ایک بڑے اخباری گروپ کے اردو اور انگریزی روزناموں نے صفح اول یریہ خبر بھی شائع کی کہ چھتیس گرفار شدگان میں سے اعلی عمدے کے حامل جی ایج کیو میں ڈائرکٹر جزل انفنٹری کے عمدے یر فائز میر جزل ظمیرالاسلام عباسی میں۔ان کے بادے س مزید بتایا گیا ہے کہ موصوف برگیڈیئر کی حیثیت سے نئی دلی میں یاکستان کے بائی کمیٹن میں ملٹری آناشی کے فرائف می سرانجام دے چکے ہیں۔ خبر کے مطابق " جزل عبای نے بحیثیت بریکیئیمر مھارت میں اپنی تعدناتی کے دوران بھارتی فوج کے مشور زمانہ مشقوں کے مصوبے کی آڑ میں

8 ملى المزائر نيشنل

### د وبیکمات کی جنگ میں بنگله دیش کامستقبل د او پر

## عوام رون کے اور سیانتراں افترار کے کھوکے

بگله دیش کی دو اہم ترین سیاسی جاعتوں کے درمیان طویل رسہ کشی کے تیجے میں اس ملک کی غیر معمم جموریت انتشار کے اندھنے سے دوچارے اور مالیہ چند برسوں می حزب مخالف کی یے دریے ہرتالوں نے دبال کی اقصادیات اور ملک کو مفلوک الحالی سے نکالنے کی غرض سے وصنع کردہ اصلاحی اقدامات کے پیراکھاڑ دے ہیں۔ 1991 میں سولہ سال کے بعد جمہوریت کی طرف والیں آنے والے ملک س جباں بلکہ دیش نیشنلسٹ یارٹی اور ابوزیش عوامی لیگ نے مشرکہ کوسشش سے ایج ایم ارشاد کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا۔ وی آلیں می آج دست و کریباں بیں۔ اس طرح كر آج عوام كو موجوده سياى صورت حال كے پیش نظر بگلہ دیش کے متعمل کی طرف سے تشويش لاحق موكئ ہے۔

حاليه حكومت مخالف مهم من عوامي ليك اور اس کے حامی گروہ عام انتخابات کرانے کی عرض سے فوری طور پر ایک غیر جانبدار نگرال حکومت کی نشكل كأمطالبه كررب بسددوسرى جانب حزب مخالف کی طرف سے بیکم خالدہ صنیاء کی حکومت بر . صمن انتابات کے نائج می بددیانی کاالزام ب اور اس لے اسس ایماندادانہ طور ہر انتخابات كرانے كا اہل نس مجھا جارہا ہے۔ حزب مخالف کے مطالبات یر عمل کرنے کے لئے خالدہ صنیاء اور بی این بی حکومت کو پارلیمنٹ توڑنے کے بعد مصب سے بنا بڑے گا اسی یادلیمنٹ سے حزب مخالف کے ممبران گذشة دسمبر میں باجماعت نکل

فالده صنياء كاكساب كدوه انتخاب علي

کسی غیر منخب شخص کو نگراں حکومت سنجللنے کی اجازت نسی دی گی ۔ بی این بی کے سرکردہ

ممران كاكمنا ع كه كوني مجى خارج از دستور اقدام ملك كو آئين بحران س وال دے گاجس كى بنا، ير ایرجنسی کے نفاذ اور اس جیسے دوسرے اقدابات ناکزیر ہوجائس کے ۔عوامی لیگ کی صدر شے حسد واجد غیر جانبدار حکومت کے تحت انتخابات كرانے كے مطالبے كولے كربنگدويش كے ايك یوے اندرونی علاقے مل کھوم رسی بس ۔ وہ بگلہ



دیش کے بانی اور اپنے والد تیج مجیب الرحمن کے نام کے سارے رائے دہندگان کو یہ کوش گزار كرتى رى بى كرىي اين يى كور نمنك كو اقتدار س بالري آزادانه انخاب كى ضمانت دى جاسكتى ب

سای حریفوں میں صف آرائی کے نتیج م آئے دن کام اور تھل و حرکت کے تعطل سے ا کی طرف تو معیشت مری طرح متاثر بوری ہے تو دوسری طرف تخریب اور تشدد سے حریفوں کے مابین منافرت کمری ہوتی جاری ہے اور وہ این موقف مل يملے سے زيادہ شديد ہوتے جارہ بي جس كا بوت يه ب كر تع حسد واجد جو عكومت یر بد عنوانی اور ناالی کا الزام لگاتی بی انسوں نے ب



دھکی دی ہے کہ اگر انتظامی کو بٹانے میں متواتر مراس ناکام رمی تو وزیراعظم کی ربائش گاه کا محاصرہ کیا جائے گا۔ خالدہ صنیاء نے حزب مخالف کے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔

اكريه حكومت اورحزب مخالف كى طرف س يراير ناقابل مفابمت اختلافات كااظهار موتاربتا ے تاہم بگلہ دیش کے عوام کی طرف سے ایسی كى كوشش كاظهار ديكھنے كونىس ملاجس كى بناء



2018年1 بگددیش کی سیاس فضامی مذکورہ سروے کے نگانج کی صحت اس بات سے واضح ہے کہ

گذشة ج ماه كى مت كے تجربے سے بتا جلاہے كه اس دوران وبال کی شهری اور سیاسی زندگی حیرت انگیز طور رمعمول کے مطابق رہی۔ مرکز میں سیاسی تعطل کا دور دورہ دیکھ کر بیال کی تمام اہم ساسی جاعتي ديماتول كي فاك جهانتي دكهاني دي كي تاكه طقول کی سطح یر اس امید میں تیاریاں جاری دلھی جائس كه 1996ء من انتخابات اينے طے شدہ نظام العمل کے مطابق انجام یائی گے۔

اکر اس ملک کے بے کیک سیاستدانوں نے اس امید یر یانی چھیرا تو بنگلہ دیش کے عوام اس کے وجود سے اب تک اقتدار کی جمهوری طور.

یر منتقلی کے عمل کا نظارہ نہ کرسکس کے ۔ ڈھاکہ بونیورسی میں سیاسیات کے بروفسیر تعلق دار منرالزال کے مطابق اصل مسئلہ اس بات کا ہے که سرکرده سیای مخصیتون اور ان کی جاعتوں کی سای حریفول سے مفاہمت تو نہیں ہوجائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیال کی سیاس جاعتوں کو افهام وللهيم كي صلاحيت ورق من ي نسس ملى ہے۔ سی وجہ ہے کہ اس کے ابتدائی دور میں دو صدر مملکت بلاک کردے گئے اور تین سریرابان اپ مصب سے مٹنے نے مجبود کے گئے۔

احزاب مخالف کی طرف سے یارلیمنٹ کا مسلسل بائيكاك ذبن شدت كانتيج نسس باور نبی میان بارنے کے خوف سے اس کا وجود ہوا ہے۔ تاہم اس کے ساتھ یہ خطرہ ہمیشہ لگا ہوا ہے کہ جموری طریقے سے منتخب ڈھاکہ میں تشکیل ہونے والی کسی نئی حکومت کو اسی طرح کے بائیکاف اور حریفوں کے ساتھ رسد کشی کا سامنا رہے گا۔ اور یہ صورت حال اس ملک کو برسما برس ساسی ب يقين من بملار كھے كى - تاوقتيك موجوده ربهناكى مفاہمانہ صورت کو قبول کرنے ہے اپن رصامندی

### ستان کی زمین بھی تنگ

بگد بولنے والوں اور بگلہ دیشیوں کے لئے ہندوستان کی زمین تنگ ہوجانے کے بعد اب ياكستان بالخصوص كراجي من مجى انس انبي مسائل سے دوچار ہونا بررہا ہے۔ پاکستانی حکومت نے غیر ملکیوں کو تکالنے کی جو مم چلائی ہے اس کی سب سے زیادہ زد بھ دیشوں یر بر ری ہے کر بگلہ دیش کی حکومت نے یہ کہ کران لوکوں کو واپس لینے سے انکار کردیا ہے کہ ان تمام لوگوں کے پاس

بگلہ دیشی شری ہونے کاکوئی جوت نہیں ہے۔ بگلہ دیشی حکومت کی جانب سے ان لوکوں کو واپس لینے سے انکار کے باوجود کراچی انتظامیہ بگلہ بولغ والوں اور کراچی کے شریوں سے مختف دکھائی

دینے والوں کو وہاں سے بٹانے میں مصروف ہے۔ اس مم کے تحت گذشتہ دنوں تقریبا دو ہزار بلکہ ديشوں يا يرديسوں كو يا تو كرفقار كرليا كيا ہے يا مراست می لے لیاگیا ہے۔ کراچی کی کودی میں کام كرنے والے بنگلہ دیشی مزدوروں کے ایک نمائندہ محد سراج نے کراجی انتظامیہ براس قسم کا الزام لگایا ہے۔ انسوں نے یہ مجی کما ہے کہ کئی لوکوں کو ر شوت لے کر چھوڑ دیاگیاہے جبکہ ست سے انجی

-0.00 J. C. اس صورت حال سے کراچی کے ساحل اور کودی می خوف و برای پھل گیاہے ۔ مزدورول نے کام ير آنا بند كرديا ہے اور ماى كيرى كاكام يرى طرح متار ہوگیا ہے جس سے طومت کو بی

نقصان برداشت کرنا بردبا ہے ۔ سال کام کرنے وطن پر مستل تھا۔ جن میں تقریبا 80فید پردیسی والے دس بزار بچے اور عور تیں بگالی زاد ہیں گویا ، بگد دیش کے تھے ۔ کراچی میں برمی ، افغانی اور وبال کے ساٹھ فیصد مزدور بگلہ دیش سے تعلق ایرانی بھی مقیم ہیں۔ لیکن بگالیوں کی کانی ہو چے ہے ر کھتے ہیں۔ پاکستان ہرسال بندرہ کروڑ ڈالر کی البیت کے دنکہ وہ محنتی ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے

اک طرف جمال انتظامیے نے بگلہ دیشوں کو نکالنے کا حکم دے رکھا ہے وہس دوسری طرف افسران کے لئے یہ درد سر بن گیا ہے پہلی بات تو انسی نکالنا مشکل ہے کیونکہ ایسی صورت میں مزدوروں کا قط ہو جائیگا اور دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ موجودے۔

> کی چلی برآمد کرما ہے اور اس صنعت سے کراچی من ایک لکھ افراد کو سمارا ملاہوا ہے۔ مارچ 1994ء كے ايك سروے كے مطابق كراچى كى ايك كرور بيس لاكه آبادي كاسوله فيصد حصه غير قانوني تاركنن

زیادہ ایماندار ہوتے ہیں۔ برحال ایک طرف جال انتظامیے نے رديسون بالخصوص بلكه ديشون كونكال كاظم دے رکھا ہے وہیں افسران کے لئے یہ درد سرین

گیا ہے۔ پہلی بات تو انہیں نکالنامشکل ہے کیونکہ ایسی صورت مل مزدوری کرنے والوں کا قحط ہوجائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ اور دوسرے ضروری کاغذات بیں ۔ وہاں بھی غیر قانونی طریقے سے فرصنی کاغذات بن جاتے بیں جس کی بنا ہے افسران مشش و يخ سي بسلًا بي \_ برحال ہندوستان کے بعد پاکستان میں بھی بنگلہ دیشوں کے لئے زمین تلک ہوگئ ہے ۔ بلکہ دیشی اور یاکستانی حکومتوں کو تبادلہ خیال کرکے اس مستلے کو حل کرنا جاہے تاکہ غریب مزدوروں کے سامنے روزی روٹی کامستلہ مذکورا ہوجائے۔

داخلی محاذیر نظير بحثوخارجه بالسيى نظر آتی بیں۔ تین در اسلامی انقلاب بریاکم كركے بے نظيرنے ,

این تعلقات درسد اندرونی سیاست می بے نظیر وزارت امريكه مخالف جذبات انهیں احساس ہوگیا۔

## پاکستان کوامریکی اساحدی سیلائی، هندوستان کاشدیدرد عمل

# كياعا النخابات سيقبل دونون ملكون عاج الخاليات

یاکستان کو امریکہ کی جانب سے تقریبا 37 کروڑ ڈالر کے ہتھیاروں کی سیلائی کے فیصلے اور ہندوستان کی جانب سے شدید اور جارحان ردعمل کے بعد کیا برصغیر کی فضافل پر جنگ کے بادل جھاکتے ہیں ؟ یہ سوال آج کل دلی کے سیاس اور صحافتی طلقول میں تیزی سے گشت کر رہا ہے۔اس می کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو ان ہتھیاروں کی سیلائی اور فرانس سے میراج طیاروں کے سودے کے بعد اس کا حوصلہ بڑھ گیا ہے اور ہندوستان میں

مانوی جھا کئ ہے۔ وصلے و جوش و خروش اور مانوسی و ناکامی رو قابو نسین پایا گیا تو یقینا جنگ کی صورت حال پدا ہوجائے گی۔ ہندوستان کی جانب ے وزیر فارجہ ، وزیر داخلہ ، وزیر دفاع اور فوجی ماہرن کی شدید نکتہ چین سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنگ کبی بھی بھڑک سکتی ہے۔ اس اندفتے کو دونوں ملکوں کے اندرونی مالات سے تقویت ملتی ہے ۔ جس طرح ہندوستان میں وزيراعظم يي وي رسمهاراؤ تمام داخلي معاملات ي

ناكام بي اسى طرح بے نظير بھٹو بھی داخلی امور ميں یری طرح پیا ہوئی بیں اور دونوں ان حالات سے نبرد آزما ہونے کی جرات نہیں کریا رہے ہیں۔ وزيراعظم كواندازه بك عام انتخابات مي خواه بي ج بی صبح یان صبح ان کی حکومت کے قیام کا بھی امكان معدوم باس لئ إكروه انتخابات سي كخي كاكوئى راسة تلاش كرنے للي توكوئى تعجب نہيں ہونا چاہتے ۔ اور بے نظیر بھی کراچی اور سندھ کے حالات سے بری طرح بو کھلائی ہوئی بیں۔ دوسری طرف اسلامی انقلاب کی کوشش نے بھی ان کی ندد حرام کر رکھی ہے۔ کرچہ انہوں نے ایسی کوشش کرنے والوں کو پابہ زنجیر کرکے سلاخوں

کے چھے ڈال دیا ہے لیکن پھر بھی خطرہ تو بر قرار بی ب انسی یاندیشه ب که انجی نه جانے کتنے اس مم من لك بول اور وه كتف فوجي افسران كو قيد و بند کی صعوبتس د س گی یه اقدام بذات خود بغاوت کا پیش خیر بن جائے گا۔ لہذا بے نظیران حالات

اس شمارے کی قیمت پانچ رویے سالاندچنده ایک سورو بے اچالیس امریکی ڈالر مي از مطبوعات

مسلم ميذيا نرست رِ نٹر پبلیشر ایڈیٹر محد احمد سعید نے تبح پریس بهادر شاہ ظفر مارک سے چھپواکر دفتريلي ثائمزانثر تنشل 49. ابوالفصل الكليو

جامعه نكر . نتى دىلى ـ 110025 سے شالع كيا ون نبر 6827018 \_\_ 6827018 سرى نكر بذريعه جوائى جباز ساره ع يانچ روي

سے بچنے کے لئے اپن فوجی طاقت میں اصافہ کرتی جارى بين ناكه وقت رؤنے روانسي "استعمال "كيا جاسلے ۔ اور یہ بتانے کی ضرورت نس ہے کہ پاکستانی ہتھیاروں کا استعمال کس کے خلاف ہوتا

سس ہندوستان باخبراور ہوشیار ہے۔ ہندوستان نے فرانس سے پاکستان کو ملنے والے چالیس میراج 2000 ير بھي تفويش كا اظهار كيا ہے ۔ وزير خارجہ نے کہاکہ بڑے مغربی ممالک کے اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ فیصلوں سے ہمیں مجبور ہوکر ترقیاتی

ادھر ہندوستان کے وزیر خارجہ مسٹرینب محری نے اس عرم کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کو ملنے والے امریکی بتھیاروں کا بوری طرح اور موثر دھنگ سے سامناکیا جائے گا۔ این وزارت سے متعلق یارلیمانی مشاورتی کمیٹیوں کی میٹنگ میں انہوں نے کہاکہ جھیاروں کے اس سودے کے

روگرامول کا پید این دفاعی بوزیش کو مصبوط كرنے ير صرف كرنا يوے كا۔ انہوں نے كما ك اسلام آباد کو امریکی متھیاروں کی مجوزہ فروخت سے جنوبي ايشياس امن تحفظ اور استكام كو فروع نسي

لے گا۔ وہ ہمیشہ اپنے ہتھیاروں کا استعمال

صورت حال سے تمننے کے لئے ضروری قدم اٹھائیں کے کیونکہ ملک کا تحفظ کرنا حکومت کی پہلی ومدوارى ہے۔

دری اشاء ہندوستان کے حوثی کے دفاعی ماہرین كاكنا ب كه اس امريكي فيصلے سے يرصغيرس بتھیاروں کی دور شروع ہوجائے گی۔ سابق ڈیٹ چیف آف ایر اسٹاف ایر مارشل سی وی کولے کا کنا ہے کہ امریکہ اور فرانس سے پاکستان کو اسلحہ کی سلائی سے فوحی توازن نمایاں طور بریاکستان کے حق من ہوجائے گا۔ انہوں نے کما کہ ہندوستان نے ہمیشہ اس خطہ میں ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش کی ہے اور پاکستان کی طرف سے ایف 16 طیاروں کے حصول کے بعد می ہندوستان نے گ 29 طیارے اور میراج 2000

ابرن کاکنا ہے کہ پاکستان کے پاس کثیر رول انجام دینے والے طیارے برقی تعداد میں موجود میں اور وہ اعلی ترین آلات جنگ سے لیس بي جبكه مندوستاني فصنائيه ان شعبول مي پاكستان ے پیچے ہے۔ پاکستان کاراڈار سسٹم اتنا موثر ہے کہ پاکستانی سرحد یار کرتے می بندوستانی اڑاکا طیادوں کی شناخت ہوسکتی ہے۔ بی سی تھری اور بون طیارے حاصل کرنے کے بعد پاکستانی بحریہ بندوستان کے خلاف کرتا رہا ہے۔ ہم مجی اس کی سینج بندوستانی بریہ سے آگے بڑھ جائے گی۔

باربون مزائل جو یاکتان حاصل کرنے جارہا ہے وہ ہندوستانی بحریہ کی مزائلوں سے کسس زیادہ بسر معیار کے بس ۔ علاوہ ازس پاکستان کو پہلے سے خردار کرنے کا نظام بھی بڑے پمانے یو اے ماصل ہوجائے گا۔

اس صورت حال نے ہندوستان کی تشویش میں یقینی طور ر اصافہ کردیا ہے اور اس خطرناک مالت سے نبرد آزما ہونے کے لئے ہندوستان بھی متھیادوں یر اپنا بجث بڑھا دے گا جیا کہ وزیر فارجے نے اشارہ مجی دیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یقینا اس خطے میں ہتھیاروں کی زیردست دوڑ شروع موجائ كاوراس دوركو مزيد بحركاكرامريك اور مغربی ممالک اینے مفادات کی ملمیل میں مصروف ہوجائی کے ۔ اس خطے س ان کے مفادات اس من بس که دونوں ممالک زیادہ سے زیادہ اسلیہ خریدی۔ امریکہ نے پاکستان کو ہتھیاروں کی سلائی کا فیصلہ کرکے اس مم کو شروع کروادیا ہے۔ ادھر دونوں ممالک کے اندرونی صالات بھی اس خطرناک صورت حال می معاون ثابت ہورہے ہیں۔ اس لئے کوئی تعجب نہیں کہ عام انخابات سے پہلے ہی مرصغیر کی فصاؤں ر جنگ کے بادل تھا جائیں اور دونوں ممالک ایک اور جنگ کے عذاب میں گرفتار ہوجائیں۔

میں حکومت کرنے کے اسلامی انقلاب کی ساز بے نظیر کا الزام ہے ،کو

وه فوج كا تعاون نهيل

# كالكراب وربي حيات م أوادى

ملمانوں کو خوش ہوجانا چاہتے کہ رزيراعظم نے ان كى مفلوك الحالى كو دور كرنے اور ان کی اقتصادی ، تعلیمی وسماحی حالت کو بہتر بنانے کے لئے مختلف وزارتوں کو بدایت جاری کردی ہے۔انہوں نے ریاسی عکومتوں سے بھی اس کام س جث جانے کی اپیل کی ہے اور انہیں یہ اطمینان تھی دلایا ہے کہ اس سمت مل کام کرنے کے لئے اگر پیوں کی ضرورت ہو تو مرکز فنڈ بھی فراہم کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ ریاسی حکومتی اقلیوں کی پسماندگی کو دور کرنے کی جدوجد شروع کردیں ۔ ادھر آپسی انتشار اور ٹوٹ چھوٹ کے دلدل میں پھنسی ہوئی بی جے یی نے مجی مسلمانوں کو فراموش نہیں کیا ہے۔ وہ اپنے وجود کی بقا کے اس نازک وقت میں بھی مسلمانوں کو ان کے سائل کی تاریک سرنگ سے تکالنا چاہتی ہے۔ وہ جاہتے ہے کہ مسلمان اس ملک میں ترقی کریں .

خوش حال بوں اور قومی دھارے میں شامل بوكر ملك كى اتحاد وكب حبى كو قائم ركھنے ميں اہم كردار

یقینایہ باتیں مسلمانوں کے خوش ہونے کی

یہ بتانے کی صرورت نہیں کہ کانگریس اور بی جے بی کی یہ مسلم دوسی عام انتخابات کے پیش نظر ہے وریہ کہاں کانگریسِ اور بی جے بی اور کہاں مسلمانوں کے لئے فلامی اسلیمیں اور ترقیاتی پروگرام نریہ بھی سطے ہے کہ انتخابات حتم ہوتے ہی یہ ہوائی باتیں بھی ختم ہوجائیں گی اور لفاظی کرنے کے لئے ان کے پاس کھ نسیں رہ جانے گا۔

ہیں اور مسلمان خوش بھی ہوں گے ۔ جو خوش سی بول کے اسی زبردسی خوش کیا جانے گا۔ بنائس \_ پندرہ نکاتی بروگراموں کے نفاذ کا جائزہ لینے کیوں کہ ملک کی دو بڑی ساسی جاعتوں نے جن كے لئے بلائي كئي ايك وزارتي ميٹنگ من انسوں س ایک برسراقتدار ب اور دوسری برسراقتدار

مختف وزارتول سے کہا ہے کہ وہ اقلیتوں کی بہود کے لئے تربی بنیاد پر اسلیس اور مصوبے

آنے کے خواب دیکھاری ہے۔ مسلمانوں کو ترقی

کے عروج یو سپنیانے کا بیڑا اٹھالیا ہے۔ وزیراعظم

فنے اقلیوں کی ببود کے لئے تیار کئے گئے پندرہ

نکاتی پروگراموں پر عمل کرنے پر زور دیا ہے اور

نے کہا کہ ابتدائی مرحلہ س یہ اسلیس ان 41 اصلاع میں نافذ مول گی حبال اقلیتوں کی اکثریت

ان کا کہنا ہے کہ اقلیوں سے متعلق یروگراموں کے نفاذ می مرکز کو بہت اہم رول ادا كرنابوگا مشرراؤن انساني وسائل كي وزارت كو يہ مجى بدايت كى ہے كہ وہ جلد بى الكي ايسا جائزہ تیار کرے جس سے یہ معلوم ہو کہ جو تعلیمی مواقع

مستفید ہورہے ہیں ۔ اقلیوں کے مجموعی مسائل کے اس قسم کے جازے سے یہ اندازہ بھی ہوگاکہ ان کی ترق کے لئے حکومت کو کس مد تک كوشش كرنى چاہئے ۔ وزيراعظم نے وزراء اور حکام ے کہا ہے کہ وہ مختلف ریاستوں میں پندرہ

ملک میں موجود بیں ان سے مسلمان کس حد تک

مسلمانون اور ديكر اقليتون اور ان کی اقصادی : سری لانے کاخیال ای كياس عيد ملمان ع روزگار ، تعلیم س پسمانده ا

نكاتى يروكرامون من تيزك

ریاستوں کے دورے کر

خوش آئد اور قابل خير

وزيراعظم كيدي

ہوا نہیں تھا۔ انتخابات مائل من گورگیا اور ا دلدل سے سی نکالاگیا آ باسكے گا؟ پندره نكاتی پروگ اندرا گاندھی نے بنایا تھا

رمناک ناکامی کے باوجود بے کے میدان س کافی کامیاب بن سے زائد فوجی افسروں کو نے کے "جرم" می کرفتار راصل امریکہ اور مغرب سے ف کرلتے ہیں ۔ پاکستان کی امریکہ ہمیشہ دخیل رہاہے۔ طمی کے اپنے پہلے دور میں رهتی تھی۔ لیکن اب غالبا ے کہ امریکہ کو ناراض کرکے

### لیکن کیاوه د اخلی مسائل حل کرنے میں بھی کامیاب هوں گی

جس میں حال ہی میں انسوں نے اس وقت کامیابی

ينظر في واورام يكرايا



ماصل كرسكتي جو ياكستان ے لئے شرط لازی ہے۔

ش كرنے والوں ، جياك أرفيار كرك دراسل ب

نظیرنے امریکہ کو خوش کرنے میں کامیابی ماصل كرلى اور اس كانسي انعام مجى ل كيا-

م م م م كامياب موكي بي - كراي اور مده مي ان کی ناکامی سب ر عیال ہے۔ سرحال اس ناکامی کے باوجود ان کی خارجہ یالیسی کا ستارہ آج کل عروج رہے۔ ریسلر ترمیمی ایکٹ کو بطاکر پاکستان كے لئے بتھيار حاصل كرنا ان كى اولين ترجيح محى

ماصل کرلی جب امریکہ نے کم از کم ایک بار کے لے ریسلر ترمیم کو اٹھالینے اور اسلام آباد کو بھیار فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب پاکستان کو 370 لمین ڈالر کے متحیار مل جائیں گے۔ اگرچ ان میں ایف 16 طیارہ نہیں ہے لیکن بعض ایے ہتھیار شامل میں جس سے مندوستان کو لازما تشویش لاحق ب ـ واضح رب كر ياكستان نے ايف 16 طياروں کے ایک اسکویڈرن اور دوسرے ہتھیاروں کے لے ایک ارب ڈالرے زائدر قمیلے می ادا کردی ب\_بقيرةم كے بارے س ابھىكوئى فيصلہ نسس

ابھی پاکستان کو ہتھیار سیلائی کرنے کے امر کی فیصلے کی سابی خشک بھی نہیں ہوئی تھی کہ بے نظیر نے دوسری کامیاتی حاصل کرلی۔ اقوام متدہ کی تقریبات می شرکت کرنے کے بعد یاکستان وایس ہوتے ہونے وہ تھوڑے وقت کے لئے پرس میں رک کئیں اور صدر شیراک سے ذاکرات کے جس کے نتیج میں فرانس نے اسلام آباد کو 40 میراج طیارے فروخت کرنے کی رصامندی دے دی ہے۔ پاکستان کاکمنا ہے کہ وہ ان طیاروں سے ایف16 طیاروں کے د ملنے سے

پدا ہونے والے خلاکو بر کرے گا۔ پاکستان کے یاں پہلے بی سے کچھ میراج اڑاکا طیارے موجود بیں

میراج طیاروں کی خریداری سے قبل پاکستان نے روس سے گ 29 طیارے خریدنے مل دلچین ظاہر کی تھی لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان نے ماسکوے این دیرینہ دوستی کاسمارا لے کر اسلام آباد کوروس بھیاروں سے محروم کردیا ۔ لین پاکستان پر بھی اس ماک س ہے کہ روس ے بھیار خریدے ۔ دراصل پاکستان کو احساس ہے کہ فنڈ کے محتاج روس کے لئے ست دنوں تك مندوستاني دباؤكو تسليم كرنامشكل موگاراس لے اے اب مجی امدے کہ اے روی اڑاکا

طیارے مل جائی گے۔ پاکستان کو امریکی ہتھیار سپلائی کرنے کے فیصلے سے فطری طور ر بندوستان کو مالوسی بونی ہے۔ یہاں کی حکمراں اور الوزیش یار شوں نے امریکی قصلے کی زیردست مدمت کی ہے۔ مر الوِزیش کے سخت دباؤ کے باوجود حکومت امریکہ کے خلاف کوئی اقدام کرنے کے موڈ می نظر ضی آتی۔ بلکہ اس کے برعکس بندوستانی حکومت نے امریکہ میں متعین اپنے سفیر کے اس بیان سے خود کو

دنوں علی کڑھ میں بی جے بی کا اللیق کونش منعقد

ہوا تھااب محرایک اجلاس علی کڑھ میں ہورہا ہے

جس مي مسلمان يي ج تي من " يراح بيمان "

ر شرکت کردہے ہیں۔ جی بان اتر پردیش بی ہے

تی اقلیتی سیل کے سکریٹری مسٹر مجابد قدوائی کی

باتوں ریقن کرس تو علی گڑھ کے اس یاس کے

یانج بزادے زائد مسلمان فی ہے فی می شرک

ہورہے ہیں۔ ملی ٹائمز کے ذرائع کے مطابق بی ہے

یی نے دوسرے علاقوں میں بھی اقلیق کونش اور

ملمانوں کے لئے بروگراموں کے انعقاد کافیصلہ

س پھنس كى ہے اس لئے سردست يہ معالمہ وصيلا

علیدہ کرلیا تھاجس میں انہوں نے دھمکی دی تھی كه اگرامريكه ياكستان كو بتخيار سلاني كرما ب تواس کے معاشی مفادات کو ہندوستان میں نقصان سینی گا۔ مروزیراعظم اور وزیر خارجے نے اس سے بالکل الگ موقف اختیار کرتے ہوئے امریکی تاجروں کو یقین دلایا کہ امریکہ کے اس نے " پاکستان نواز قصلے " کے باوجود دونوں ملکوں کے معاشی تعلقات اثراندازنه مول کے ۔ یہ خبر مجی مل ہے کہ وزیراعظم اور وزیر خارجہ کے اس موقف کی وجہ ے امریکہ میں متعن ہندوستانی سفیرسدھارتھ شکر رے کافی ناراض بی ۔ اگرچہ سفیراور وزیر خارجہ دونوں نے باہی اختلاف سے انکار کیا ہے لیکن مصرن کاخیال ہے کہ سفیر محرم شاید بست جلد استعفی دے دی۔

بندوستاني سفيركى برنسبت ياكستاني سفير لميحه لودحی کامیاتی کے رائے یر گامزن بیں۔ ان کے بارے میں مجی خبر می کہ " ریسلر ترمیم " کو ختم کرانے می ان کی ابتدائی ناکای کی وجہ سے اس بٹایاجانے والاتھا۔ کراب بے نظیرنے ست کھل کران کی تعریف کی ہے اور اس طرح امد ہے کہ وہ این عدے یر د قرار دبیں کی۔

ليكن فوج كو خوش كرلين كايه مطلب نسي ہے کہ بے نظیر پاکستان کے مسلے کو حل کرنے اموسالم

ریاستوں کا دورہ کرکے اس بروگرام کے نفاذ کا جازہ لینے کو کہا ہے۔ ظاہر ہے یہ کام تو اتنی جلدی ہوگانس کی مینے در کار ہوں کے اس کے لئے۔ اور پراسی دوران انتخابات شروع بوجائس کے۔ جلے جلوسوں من لیڈران اور وزرا، تقریری کرکے مسلمانوں کو بتائی کے کہ دیکھو ہم تمہارے مھلے

اہم رول ادا کرتا رہا ہے ۔ فسادات کامسلہ ہو یا بايري مسجد كالمعلمي معامله جويا سماحي ووزگار كا معالمہ ہو یا ملامتوں کا برمدان می مرکزنے اہم رول اداکیا ہے اور اگر اس طرح وہ اہم رول اداکریا رہاتو یقنا مسلمانوں کے مسائل عل ہوجائیں گے

اور ان کے لئے ترقی کے دروازے کھل جائیں



كے لئے كياكردے بين بم تو مسي اتا چاہتے بين اور تم بم ے دور بھاک رے ہو ،وزیراعظم نے یہ جوكما ب كرافلتولكي فلاح وببودك لے مركزكو بت اہم رول ادا کرنا ہے ۔ سو فیصد محج ہے۔ اب تک مرکز بی تو مسلمانوں کی فلاح و ببود میں

بی جے بی کا بھی مسلمانوں پر بڑا احسان ہے كه وه انسى ياد ركح بوے ب ـ نه صرف ياد ر کھے ہوئے ہے بلکہ ان کے مسائل کو حل کرنے كے لئے بے تاب و بے چين ہے۔ الجي گذشة

انچارج عارف بیگ کو بنایا گیاہے۔ وہ مسلمانوں کی تعلیمی ، اقتصادی اور سماجی پسماندگی کو دور کرنے کے روکراموں کو جلد از جلد عملی جامہ سینانا چاہتے

یہ بتانے کی صرورت نہیں کہ کانگریس اور بی جے بی کی یہ مسلم دوستی عام انتخابات کے پیش نظر ہے ورید کمال کانگریس اور بی جے بی اور کمال مسلمانوں کے لئے فلای اطلیمیں اور ترقیاتی روكرام ـ ير مجى طے ب كر انتخابات حقم ہوتے ہی یہ ہوائی باتیں بھی ختم ہوجائیں کی اور لفاظی كرنے كے لئے بھى ان كے پاس كھ نسس رہ جائے

513. [3] SICE (41) ر کیا ہے لیکن چر بھی ان رعمل آوری کے عرم کا اظهاد کیا جادہا ہے۔ مرلی منوبر جوشی ، کلراج مشرا といれてきいい المين الربعون الميليون المين المناسبة اور کلیان سنکھ اس میدان میں لگے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے مسلمانوں میں ان کی زیر دست مقبولیت ہے باالخصوص كليان سنكھ كى۔ اس لئے يہ ليدان مسلمانوں کو اپنے قریب لانے کی بوری جدوجد کر رہے ہیں۔ بڑی ناشکری ہوگی اگر مسلمان کلیان سنکھ کی خدمات کو فراموش کردیں کے اور ان کی اپیل پر لبیک سی کسی گے۔ باوثوق درائع کے مطابق بی جے بی الیکش جیتنے کے بعد مسلمانوں کی فلاح و ببود کے لئے مختف پروکراموں پر عمل الراب بحد كميز ٢٠٠٠ والتاجلوس كرنا جائ ہے ۔ اس كا اعلان مجى وہ اليكش ميں كرے گ - سلمانوں سے متعلق يروگراموں كا

#### رپورٹ۔سہیل انجم الائي اوراس كالحالة

اے زندہ کرنے کا اعلان کیاتھا۔ لیکن کیا اس رور ام کے تن مردہ میں روح پھونکنے کی کوئی خيالات انتائي نيك . مقدم بیں ۔ لیکن اسیں کے مسائل کو حل ارتے یی و سماجی حالت میں ے پلے کوں سی آیا؟ ريب، مفلوك الحال، ب ور سماحی اعتبارے چھڑا قريب آتے ي وہ ان راس موقع راے اس و پھر لبنی بھی شمیں نکالا رام توالك زمانه قبل مسز \_ پرراجو گاندمی نے اسليس اور يروكرام بنانے كا عكم ديا ہے اور

کوشش اس سے قبل کی گئے۔ وزیراعظم کو اب ے پلے اس روگرام کی اہمیت کا اندازہ کیوں سی ہوا۔ دراصل یہ رو کرام تو اندرا گاند حی اور راجو گاندھی کے زمانے بی میں دم تور رہا تھا اور رسمهاراؤ کے زمانے می تو یہ بالکل مردہ ہوگیا۔ انسول نے مد تو اس رو کرام کو عملی جامد سینانے کے لئے اور نہی دوسری اسلیمیں تیار کرنے کی لیمی کوئی کوششش کی ۔ البت اب اجانک انسس مسلمانوں كاخيال آگيا۔ ليكن يهال بحي وزيراعظم كى چاللکی تھے نہیں سکی۔انہوں نے یراہ راست طور رُکونی عملی قدم اٹھانے کی بدایت نسیں کی ہے بلکہ

### عنقريباسلام امريكه كادوسرابر امذهب هوچائ كا

## 80همزارامربيكىمشرف بداسلام

امریکه میں اسلام اور مسلمانوں کی صورت حال اکرچہ پیچیدہ ہے مگر انتائی حوصلہ افزاء ہے۔ حالات تنزی سے بدل رہے ہیں اور اسلام تنزی سے لوکوں کی زندگی میں داخل ہورہا ہے۔ ایک محاط اندازے کے مطابق سال مسلمانوں کی تعداد سات ملین ہو یکی ہے ۔ اس طرح ایک اندازے کے مطابق 2015 ، تک امریکہ میں اسلام ہو اب تسیرا برا بذہب ہے دوسرے بڑے بذہب کی جگہ لے لے گا۔ جال تک مساجد اور اسلاک سینٹر کا تعلق ہے ان کی تعداد 843 ہے۔ اسلامی اسکولوں کی تعداد 165اور ايسوس ايشنول كى تعداد 426 ب

ایڈورڈ سعید کے مطابق اسلام کے بارے سی مستشرقین ایک متعصبانہ سوچ کے مالک رہے ہیں یہ معصبان سوچ بورب سے ایک علمی لمرکی شکل می اتھی اور اس نے 1940 ، کے بعد امریکه کی سیاسی سوچ بر مجی غلبہ حاصل کرلیا۔ جس کے تیجہ میں امریکہ میں عرب شوخ کو خصوصا - ایک غیر پسندیده اور فرصی کرداروں کی شکل ه سی پیش کیا گیا اور مسلمانوں کو عموما ایک غیر مهذب، غیر ترقی یافتہ قوم قرار دیا گیا۔ ان کے لئے بنیاد برست ، دہشت کرد ، جنونی وغیرہ کی اصطلاحات استعمال کی جانے لکس۔

1993ء کے اوائل من جب ورالا ٹریڈ سنر س بم كا دهماكه بوا توسيا نے تمام مسلمانوں كو موردالزام محمرایا۔اس تعصب نے امریکہ س رہے والے مسلمانوں میں مذہبی تشخص کا جذبہ پیدا کیا چنانچ اشاعت اسلام کے لئے مختلف ادارے ، مطيمين اور سوسائليال معرض وجوديس أئير اس صورت حال کے سبباب خود امریکی اسکالراس

بات کی طرف خاصی توجددے رہے ہیں کہ امریکہ من اسلام یا مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ جبکہ اسلام تاریخی سماجی علمی اور سیاسی میدان مل مجی امر کی کلچوکومتاثر کررہاہے وہاں امریکی سیاست بھی مسلمانوں کے ذہن کو ایک نیارخ الک نئی سوچ ، ایک نیاانداز فکراپنانے پر مجبور کر رہی ہے۔

ایک داورٹ کے مطابق اٹھار ہوس صدی کے شروع می امریکہ می مسلمانوں کی آمد شروع ہو یکی تھی۔ ان کا تعلق زیادہ تر مشرق وسطی کے فلسطين مشام اردن اور لبنان سے تھا۔ ان میں سے بیشر لوگ تعلیم اور کاروبار سے مسلک ہوگئے ۔ این کمونی کے مفادات اور این ذہی شناخت کو قاتم رکھنے کے لئے انہوں نے مساجد اور مختلف اسلاک سٹر قائم کئے ۔ ابتدائی طور رہے یہ مسجدى دُيرُائك ، فلا دُلفيا ، شكاكو اور نيو يارك من قائم ہوئی ۔ تارکس وطن کی ایک اور بڑی اس نے بیوں صدی کی نصف دبائی کے قریب امریکہ کا رخ کیا۔ یہ لوگ زیادہ تر ہندوستان اور پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں ۔ ان ملوں کے علاوہ روس اور مشرقی بورے سے مجی مسلمانوں کی ایک کیر تعداد

بيال سيخي ـ 1980ء ـ 1990ء کي دبائي س نے شمار پاکستانی اور عرب نوجوان اعلی تعلیم اور روز گار کے حصول کے لئے مہال سینے اور بیس کے بورے ، دبائی میں سال آکر آباد ہوئے۔ حمینی انقلاب کے بعد ایران سے بھی بت سے مسلمان بہال سینے اسی طرح مصر ، ترکی ، کویت ، سعودی عرب ، عراق ، افغانستان ، سوڈان ، تیونس اور دوسرے افریقی ممالک سے بھی مسلمانوں کی ایک کمیر تعداد بہاں سيخ على ہے۔

جیا کہ اور ذکر ہوچکا ہے امریکہ میں مساجد و اسلامک سنرزکی تعداد 843 کے لگ

ان من ڈاکٹرز اور انجیئرز بھی شامل بس جو 70 کی

مساجداور اسلامك سنثر

بھگ ہے۔ معجدی زیادہ تر اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہی ہیں۔ جو افراد بیال نماز بڑھتے ہیں وہ چندہ دے کر اس کا انتظام و انصرام ایک امام کے سرد كردية بن ابعض مساجد من مختلف مذابب کے لوگوں سے علمی مکالے کی روایت بھی موجود

یمال فلا ڈلفیا کے قربی مضافات اور

جانا ہے۔ جبال بعد نماز جمعہ کھانا بھی پیش کیا جانا

ہے۔ معجد میں اگرچہ عور تول کے لئے عبادت کی

جگہ علیدہ ہے تاہم اس بڑے بال میں مردوزن کی

ایک دوسرے سے گفتگو یر کوئی پابندی سی

لوگ ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں اور

اسلام سے متعلق لٹریچر فراہم کیا جاتا ہے۔ باوا محی

الدین جو کہ سری لنکا سے بیال آگر آباد ہو کتے تھے

ان کے ارشادات اور ملفوظات ر بین لٹریچر بھی

يمال تقسيم كياجاتا ب- علاوه ازي الركوئي مسلمان

تبلغي نقطه نگاه سے كوئى تحرير طبح كرانا چاہے تواس

کے تھانے کا بھی مفت انتظام کیا گیا ہے۔ مساجد

اور اسلامک سنرز میں سے ایک مثال تولیڈو اوھاؤ

ك بيد مسجد 1954 مين قائم بوئي محى اوراب

تك انتهائي موثر اداره بن على بير واشتكن الاس

انجلز اور شیکساس من اب برای برای مسجدی بنائی

جار ہی ہیں ۔ نارتھ کیرولینا کا اسلامک سنٹر افریقی

ملمانوں کے لئے ایک مرکز فراہم کردہاہے۔

مساجد کی ایک فیڈریش بھی قائم کی گئے ہے۔ جس کا

نام فیڈریش آف اسلاک ایسوسی ایش رکھاگیا ہے

اس کاصدر دفتر ڈیٹرائٹ میں ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب مسلمان طلباء نے سال کی مختف یو نورسٹیوں کاری کیا تو

كواكٹھاكيا جاسكے يعني ايك پليث فارم ير لايا جاسكے \_ اس تحریک کے روح روال میمونھی ڈر بوتھے۔ بعد ازاں انہوں نے اپنا نام نوبل ڈر بو علی رکھا ۔ 1929 میں ولیس فرض محد نے ڈیٹرائٹ می اس تحریک

اس نے ایک تحریک شروع کی جس کا نام

علی جاہ (عالیاہ) محد نے ایک تنظیم بھی بنائی

کو تقویت سیخانی ۔ فرض محد کے بارے می قطعی طور ير نسي كما جاسكاك وه تركى النسل تحايا مج

تھاشمالی امریکہ کے میدانوں می اسلام کی کمشدہ قوم کی بازیابی ۔ فرض محد نے علی جاہ محد کی قیادت کو

۔ اس تظیم کی بے شمار تعلیات اسلام کے عقامد ے مطابقت در الحق محس ۔ جن می سے ایک یہ تھی کہ "سفید فام لوگ شیطان بس " ایک افریقی مسلم کے لئے ان تعلیمات کا پابند ہونا لازم تھا۔ ملولكس في اس تظلم مي شموليت ماصل كى-انهوں نے مکہ مکرمہ کا دورہ کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ اسلام بھی اور عربی اور کالے اور کورے مس کوئی تمزنس رکھااور انسانی اخوت کادرس دیتا ہے تو انوں نے اس تظیم سے علیدگی اختیاد کرلی۔ علی جاه محمد کا اپنا بدیا وارث دین محمد مجی راه راست بر

زہب ہے دوسرے بڑے مذہب کی جگہ لے لے گا۔ جہاں تک مساجد ور اسلامک سینٹرس کا تعلق ہے تو ان کی تعداد 843 ہے ۔ اسلامی اسکولوں کی تعداد 165 اور ایسوسی ایشنوں کی تعداد 426 ہے۔ يروك كى مسجد " باوا محى الدين " كاتذكره كرديا جائ انہوں نے آگے چل کر این تنظیمیں قائم کرلس۔ ان سى مسلم استودنش ايسوسى ايش نهايت فعال توغير مناسب، موكار باوا محى الدين مسجد مي نماز جمعہ کے بعد ملحقہ بال میں باہم ملاقات کا استمام کیا نظیم ے ۔ اسلاک سوسائی آف نارتھ امریک نے

یک اندازے کے مطابق 2015 تک امریکہ میں اسلام جو اب تنسرا بڑا

رول اداكررباب\_ امریکہ میں رہنے والے افریقی نسل کے بے شمار لوگ اسلام کو بطور مذہب قبول کر حکے ہیں۔ ا كي ربورث كے مطابق 1886ء من اسلام كو بطور ا كي علامت استعمال كياكيا كه كس طرح افريقي لوكون

مخلف مسلم تظیموں کو مظم کرنے کی کوشش کی ے۔ اس کے علاوہ امریکن مسلم کونسل واشنکٹن مسلمانوں کے سیاسی شعور کو بیدار کرنے می اہم

#### ر ،بقیه\_زنانے دار تھپڑ ،

حمایت کی ۔ ربرو اس وقت حکومت پنجاب کے سکورٹی ایڈوائزر اور اعلی افسر تھے جنوں نے روین دلول کا ساتھ دیا۔ ربیرہ پنجاب کور نمنٹ کو يلے بھي كل كو نشے من دھت ہوكر قابل اعراض ا حرکتوں سے باذر کھنے کے سکسلے میں آگاہ کیا تھا۔ اور کل نے ان سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ شراب یی کر پارٹیوں میں نہیں جائیں کے۔ تاہم سدھارتھ شكررے نے اے ريائ امور مل مافلت ير محمول کرتے ہوئے اس انتباہ یر کوئی توجہ مددی۔

آئه برسول كي اس جدوجيد كالتيج لم از كم يد تكلا ہے کہ اس معلمے کے تس عوامی فکر کا انداز بدلا ہے اور مقدم اب بجاج بنام کل دره كر رياست بنام كل بوكيا ب- اب ديلهناي ب كريات کسی عورت کی عرت نفس اور وقار کے تحفظ میں کیا کردار ادا کرتی ہے اور کے بی ایس کل تک نصاف کے باتھوں رسانی کے لئے کیا اقدام کرتی ے۔ ممكن بے كر كل كوكونى ايسى سزار مل يات جو عور تول کے ساتھ چھیر جھاڈ کرنے والے عادی مجرموں کے لئے باعث عبرت مد ہو تاہم ایک بات مزور سامنے آئی ہے جو عود توں کے حق

میں ہے کہ ان میں ایسی اخلاقی جرات پیدا ہوگئی۔ ے جس کے سارے وہ جنسی استصال کے مقابل صف آرا بوسكى بس-

آكيا اور بعد ازال بزارول بلكه لاكهول افريقن

امریکن مسلمانوں کالیڈر ین گیا۔ وارث دی محد کے

یاس جونی اس تحریک کی قیادت آئی اس نے

تسلى تعصب كاخاتمه كياراس تنظيم كانام بدل كراب

وى امريكن بلالين كميوني "ركهاكيا اباس كانام

علی جاہ محد کی تحریک کی اصل تعلیمات کو

"امریکن مسلم مش" کے طور پر سامنے آیا ہے۔

آکے چلانے می لوئیس فرخان کا نام لیا جاتا ہے۔

انوں نے این تحریک کا نام " دی نیشنل آف

اسلام "رکھا۔ اس کے متوازی کھی اور تنظیمیں بھی

وجود مي آئي بي ان مي " دارالاسلام "اور "انصار

معجدي قائم كى بي جوزياده تر نويارك اور فلادلفيا

کے علاقوں س بس اس کادارہ کارکینیڈا میں بھی

مچھل گیاہے۔ امام یحی عبدالکریم اس کے لیڈر ہیں

جن كو " اميرالمومنين "كاخطاب مجى دياكيا بي

نامی تخص کے حصہ من آئی ہوئی ہے۔ اس

ادارے کے قیام کامقصد بلیک نیٹنلزم اور اسلام کو

ایک نظرے دیکھنا ہے۔ مصر اور سوڈان کی برانی

تہذیب کے یہ داعی قرآن کی طرح بائبل کے متن کو

كالے امريكيوں كو اسلام كى طرف راغب

كرنے من ديكر اسباب من سے جيلس بھي ايك

سبب بن بیں ۔ اکثر کالے امریکی جرائم میں لوث

ہونے کے سب قد کرلئے جاتے ہیں۔ چنانچہ

مسلم من قد خانول مي اين تبليني مساى سے ان

کو اسلام کی طرف متوجہ کرتے ہیں،تصور توبہ ان کو

اسلام سے قریب تر لانے والے عوامل میں سے

مسلمان ہو چلے ہیں۔ ان میں خصوصا وہ عور تیں

شامل میں جنوں نے مسلمانوں سے شادی کی ہوئی

ہے۔علاوہ ازیں وہ عور تیں بھی شامل ہیں ہو اسلام

سی عورت کی حیثیت اور اہمیت سے متاتر ہیں۔

اب تک 40 سے 80 ہزار تک امریکی

مجى مستند سليم كرتے بي۔

قدفانهات

خصوصى الجميت ركها ب

انصار الله كي سريراي ان دنول الم عييي

اں تظیم کے پروکار نہایت مظم ہیں۔

دارالاسلام تحریک نے اب تک 20

الله " نمايال بي-

#### . بقید-چندراسوامی

افسران نے لکھا تھاکہ سی بی آئی کے افسران موای کے سیای ارور سوخ اور داؤے ان کے تعلقات کے پیش نظر جانج کا کام بے خوف ہو کر سی کر پارہ بن ۔ برحال چدرا سوای کے تادے مری طرح کروش میں بیں اور ان کے تنز منتركا علم انسي ان آفات سے نكالنے مي كوئى مدد نس كردباب.

# كي مهين وسالهم ٥٤ عصم ٥٤ عصم الماريوني را

## آخران مجرمون اورخاط پولیس والون کوسزاکب ملے گ؟

دو سال قبل آٹھ خاکی بوشوں کی ہوسناکی کا نشاندبنن والى دس ساله بگله ديشي لركى حميده (فرضى نام) کاواقعہ ممکن ہے آپ کو یاد ہو اور اگر نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں کیونکہ اس ملک میں ہرسال عصمت دری کا شکار ہونے والی تقریبا ہزار عورتوں میں سے ایک حمدہ مجی محی اور اس کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ مظلومین میں اکثریت لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ اسی طرح باب کے باتھوں معصوم بین کی آیرو ریزی اور قس کا داروز واقعہ جب سننے اور رامنے کو ملاہے تو لحاتی رنج ، خوف زدگی اور نفرت کا اظهار بماری طرف سے صرور بوتا ہے لین ایسالگتاہے کہ ہمنے اس اصول کو تسلیم کرلیا ہے کہ عربانیت قابل نفری اور مغرب کے فراب اثرات کی دین ہے لیکن عصمت دری

الے وقت میں جب عورتوں کے مسائل ر عالمی کانفرنسس ہونے لگی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ چند منٹ نکال کر حمیدہ کی روداد الم مجی س لیں۔ اور جو کھ انصاف کے تحفظ کے نام یہ حمیدہ کے ساتھ پیش آیا وہ بھی غورے سننے کے

حمدہ بگلہ دیش میں اپنے باپ ، سوتیلی بال کئ مھائیوں اور مبنوں کے ساتھ بازی سال منلع کے ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ دوسال پہلے کی بات ہے کہ باپ کی مرضی سے اس کاکوئی دور کارشت دار رشد خال بسر اور آرام ده زندگی کا لالج دے کراہے دىلى لايااور تركوك بورى كى ايك جھى مس رہے لگا۔ اس کے باوجود کہ حمیدہ امجی صرف دس سال کی

معصوم حمیده کو " نرمل چهایا " میں پناه تو کیا ملتی وہ اس کے لئے جیل ثابت ہوا جہاں کی عور تیں اس سے چھیڑ چھاڑ کرتیں اور بار بار پوچھتیں که پولیس والوں نے تیرے ساتھ کیسے کیسے اور کیا

> مندوستانی تهذیب و ثقافت کا به صرف حصه بلکه اس کاسربسة داز ہے۔اس لتے ہم نے مجی جال تک ممکن ہو اس پر خاموشی اختیار کرنا سیکھ لیا ہے کیونکہ زیادہ تر مجرم اپنے جرم کی تمام تر سنگین کے باوجود بری ہوجاتے ہیں۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتاہے کہ 1992ء می دلی می ربورث شدہ عصمت دری کے 276 واقعات میں ماخوذ صرف 46افراد کوسزا ہوسکی اور باقی چھوڑ دے گئے۔

عورت کی عرت سے مذاق نہیں کیا جاسکتا پنجاب میں دہشت کردی کی سرکونی سے

سرشار انتظامیہ کے بلیو آئیڈ بوائے یعن پنجاب کے ڈائرکٹر جزل آف بولس کے بی ایس کل اور

ائی ایس افسر روین دنول کے درمیان قانون کی

جنگ کو بعض لوکوں نے دوافسران می زور آزمائی

کو بعض نے تو ہندو سکھ تصادم کے مظاہرے سے

تعبرکیا۔ آٹھ سال پلے جب کے بی ایس کل نے

ایک سرکاری پارٹی میں روین کے ساتھ بدسلوکی کی

تھی تو چند می افراد الیے تھے جنہوں نے ایک

عورت کے وقار کو مجروح ہوتے ہونے محسوس کیا

تھا۔ یہ مثال تھی اس زعم کی کہ کوئی بڑا بولیس افسر

اینے سے کم درجے کی افسر اور وہ مجی عورت کے

كولح يردهب لكاكر لطف اتحانے كاحق ركھتاہے۔

رون دبول نے اس بتک یر مصلحت اندیشانہ

فاموشی اختیار کرنے کے بجائے تمام ہندوستانی

عورتوں کے وقار ر صرب کاری تصور کرتے

ہونے آخراس معاملہ کوعدالت تک لے کئیں اور

آٹھ سال کی جانفشانی کے بعد وہ ملک کے عدلیہ کویہ

محی رشد خال نے دلمی لاتے ہی اے این ہوس کا نشانه بنایا - تمین ماه تک تقریبا مررات پاس ردوس کے لوگ حمیدہ کی آہ وزاری سنتے رہے آخر ایک دن اسول نے مداخلت کی اور رشید خال کو جھکی ے باہر اسٹ کراس کی جوناکاری کی۔ حمدہ سے نجات پانے کے خیال سے اس نے اس سمالوری میں مقیم ایک شناسا متاب کے سرد کردیا(یا بچ دیا ؟) متاب نے خود بھی یہ صرف

حمدہ سے من کالاکیا بلکہ اپنے جاننے والے دو بولیس والوں اور اوم رکاش نام کے ایک عرت دار شادی شدہ اور شریف " شخص سے جسم فروشی بھی کروائی ۔ کئ روز تک وہ باری باری اس کی آروریزی کرتے رہے۔ تھی اوم رکاش کے کھر س اور کھی ہولیس کے لئے بنے ہونے ان بوتھوں میں جن رید راعتماد فقرے لکھے رہے بی: "دلی بولس و جبس کھنٹے آپ کے لئے اور آپ کے ساتھ "۔ معاشرے کے ان عرت دار اور شریف انسانوں کے ہاتھوں متعدد بار این آبرو لا کر یہ دس سال کی لڑکی ایک دن ان کے چھل ے بھاگ نگلنے مل کامیاب ہوگئے۔ سما بوری مل وہ اپناد کھڑا کسی کے آگے بیان تو نسس کرسکتی تھی کیونکہ بندی بولنا جانتی نسس تھی۔ آخر کسی بگلہ دیشی نے اس کیددکی۔

حمدہ کی بیتا س کر لوگ اے بولیس اسلین کے آئے جال حب عادت بولیس نے کیس درج كرنے سے يہ كم كر الكار كرديا كر اڑكى ياكل ہے ـ ہندی روزنامہ " جن سة " میں کمار سنج سنکھ کی ربورٹ شائع ہونے کے بعدی بولیس اس کیس کے اندراج یر مجبور ہوئی۔ حمیدہ نے مجرمن کی شناخت کی اور ایک میکزین مین شائع ایک د بورث کے مطابق مجرموں نے اقبال جرم بھی کرلیا۔ طبی ربورث سے عصمت دری ثابت بھی ہوگئ لیکن جیاکہ ہماری انولمی فلاحی ریاست کادستور رہاہے حمده كو جوونل دانش سنر رمل جهایا میں ركھ دیا گیا کویا کہ جرم کاارتکاب اس نے بی کیا تھالیلن جے بم فرے قانونی کارروائی کتے بیں اس کی پرتیں

وقطار روتے ہونے جواب دیا کہ بیسب باتیں بار اور جب بولس والے ی عرت و آبرو کے لیرے ہوں تو یہ قانونی کارروائی کچ زیادہ می قابل تعریف مقدے کی پہلی سماعت میں ملزموں کو حاصر بوری طرح صابط تحریر میں نسی آسکا۔ اور آپ

جس طرح لهلتي كنس حميده كامعالمه اس قدر الجماكيا ـ

باركيون لوچيت مويلے بي ميسب كي بتا حكى مون دو سال گذر کے ۔ انجی تک حمیدہ کا بیان

جے تھی بار باروی سوال دہرایا اور اس نے زار

جب خارش زده حالت میں حمیده عدالت میں آئی تو جج نے بھی بار بار وہی سوال دہرایا اور اس نے زار و قطار روتے ہوئے جواب دیا کہ یہ سب باتیں بار بار کیوں پوچھتے ہو پہلے ہی میں سب کچھ بتا چکی ہوں۔

> عدالت نہیں کیا گیا تھا۔ ج کویہ بتایا گیا کہ بولیس اسٹین میں کی کئی شناختی پریڈ میں اڑکی مجرموں کو پھانے میں ناکام ری ۔ ج نے یہ مجی سوال کیا کہ شاختی بریڈ عدالت می یا جیل می کیوں سم كرائى كى اس كاكوئى جواب نسي دياگيا۔اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ مظلوم لڑکی کا بیان محفن اس بمانے سے تحریہ نہیں کیا گیا کہ کوئی اس کی ترجمانی کرنے والا یہ تھا۔ جب یہ واقعہ دلمی بونیورٹ کی ایک ٹیجر روما دیب برتانے اخبار میں ر ما تو تر جانی کی خدمات انہوں نے پیش کس مجر می مجرموں کے بجائے مظلوم کو سزادینے کاسلسلہ

> نهن رکار معضوم حمیه کو " نرمل چهایا " میں پناه تو کیا ملتی وه اس کے لئے جیل ثابت ہوا جہال کی عور تیں اس ہے چھیڑ چھاڑ کر تیں اور بار بار بوچھتی کہ بولس والول نے تیرے ساتھ کیے کیے اور کیا کیا۔ سم یہ کہ جب خارش زده حالت من حميده عدالت من آئي تو

کے خیال میں مجرموں کا کیا حشر ہوا ؟ وہ مجراین الونيفارم س اين متعسد جكهول يرآكة اور حميده كي حمایت میں بولنے والے کسی بھی مخص کو ڈرا دھمکا دية بير ـ دس سال بعد جب قانون كى صابط جاتى كاررواني للمل موجائے كى تووە يە ثابت كريكے موں کے کہ حمیہ یاگل ہے اور اس کے خلاف کوئی لیں نہیں بنا۔ جال تک حمیدہ کا سوال ہے تو اس کا بچین اس کے لئے قید خاند بن گیا جال ایک نار اور خوشحال زندگی کے تمام مواقع اور امکانات معدوم بوطے بیں ۔ جب بمارے ملک کی ريشم بوش خواتين عالمي كانفرنسون مس دهوال دهار تقریری کری کی توکیا دہ یہ بھی اعتراف کرسکس کی كه وه الع ملك كى نمائندگى كر رسى بس جبال كا قانون عصمت دری کی شکار لرکیوں اور عور توں کو توسزاديتا بلكن مجرمول كو آزاد كهومة كے لئے چورد دیاہے۔(انگریزی سے تلخیص وترجم)

#### یہ صرف پولیس سربراہ کے ہی نہیں بلکہ پولیس ذہنیت کے رخساروں پر بھی زنائے دار تھپڑ سے

لے وہ مجمی بیں کہ ان کی فتح ہندوستان کی تمام مظلوم اور بلامنصب وعهده استحصال كي شكار تمام عورتوں کی فتح ہوئی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ روین دبول کو بڑے



کھن مرحلوں سے گذرنا بڑا۔ مقابلہ مد صرف ایک اعلی بولیس افسراور وہ بھی ایک طرح سے قومی ہیرو ہے تو تھای حکومت کی ہشیزی ہے بھی تھاجس کی باور کراسکس که ان کا نقط نظر درست تھا۔ اور اس میں جانت کل کو عاصل تھی مثلا اس وقت

عورت کو کھے رہ چنگی کاننے جیسی معمولی بات ر اسے بڑے آدمی کے وقار کو داغدار کیوں کرری ہے - آخراسے ملک اور صوبے کی عرب کا بھی خیال ہوناچاہے اور اگر ایساہوا بھی تو گل کی طرف سے تحریری معذدت نامد کیا کافی سس ہے۔ پنجاب کے کور نر سدھار تھ شکر رے نے تو سال تک کما کہ عوامی اور قومی مفاد می روین کواین زبان بند ر کھنی عاہتے کیوں کہ عکومت کسی طرح بھی بولس کو اتنا ذلیل نس کرسکتی اسے وقت می جب کہ وہ دہشت کردی سے نبرد آزما ہے۔ چیف سکریٹری نے فرایا کہ جو کچے ہوا اسے بھول جاؤ کیونکہ صاحب نے تو صرف ممس چھوای تھا شکر کرو کہ نوبت اس سے آکے کی مس آئی ۔ بولیس کی دراز دستیل کے ان برداداروں نے مصرف معالمہ کو

دبانے کی جان تور کوششش کی بلکہ روین دبول اور

ریاسی چیف سکریٹری آر پی اوجھانے کہا کہ یہ

ان کے گروالوں برطرح طرح سے دباؤ ڈالے اور ان سب کو جان سے مار ڈالنے کی بھی دھملی دی۔ لیکن به تمام کوشششی روین کو بلانه سکی اس مین ان کے شوہراور والد کا بوری طرح تعاون حاصل دیا



۔ مال نے صرور مخالفت کی تھی بیٹی کی روائ بدنائی کے خوف سے ۔ روین نے ایک ریس انٹرونو من انصاف تک سینے کے عزم کا اظمار کرتے ہوئے کہاتھا کہ میری جنگ نہ گل ہے ہے

نہ حکومت سے بلکہ السے رجحان سے جس کے تحت هزارون هندوستانی عورتین ظلم و ہوس کا نشانہ بنتی میں اور اسی لئے انہیں ہندوستان کی مظلوم عورت كانما تنده همجها جائے۔

روین دبول کو اس معالمہ کو آگے تک لے جانے می مالی طور ر کافی زیربار ہونا روا ہے جس کی وجہ سے ان کا راویڈنٹ فنڈ تقریبا خال ہوگیا۔ انجاب کے گور ز اور بانی کورٹ کی سط تک گل کے گاشوں نے کس کو مخلف بہانوں سے دبوات رکھا۔ آخر روی کو سریم کورٹ کا دروازہ منتصفانا بڑا۔ اس مم میں اپنے عزیزوں کے علاوہ 795 تی ایس افسروں کا تعاون مجی ملاجنوں نے وزیراعظم کو قراردادی جمیحیں ۔ ای طرح کی زیاد تیوں اور بدسلوکیوں سے گزری ہونی عور توں اور ان کی حامی تنظیموں نے بھی ان کی برجوش

30،16 نوبر 1995، م

## "سي كوفي سات صديون تك ابليس كا سياسي مشيرد بابون"

### باغی رفیق کے بعض دلچسپ انکشافات

ابلیس کے ہیڈ کوارٹر کا انکشاف چھٹی قسط

## كانشى رام اور ما ياوتى كى آمريت نے بى الس بى كودفن كرديا

لوپی کے گورنر موتی الل وورا صحیح دستوری راسته اسی وقت دیکھ سکے جب وزیراعظم غیر مکلی

ماياوتى

دورے سے والی آئے۔ تنجا بوبی اسمبلی تحلیل کردی گئ۔ لیکن اسمبلی تحلیل نہ کرکے صدر راج نافد کرنے کے قیصلے نے اتر پردیش کی سیاست میں مزید گندگی شامل کردی۔ توقع کے مطابق بی سے

پی اور دوسری پارٹیوں نے لھل کر ممبران اسمبلی کو کرتے ہوئے خریدنے کی کوششش کی ٹاکہ وہ اپنی حکومت بنا کے ریاسی آ

ر سکسی۔ خرید و فروخت کے اس کھیل میں سبسے زیادہ نقصان بی ایس پی کا ہوا ۔ کانشی رام اور مایاوئی کی آمرانہ روش کی وجہ سے پارٹی ایک بار پھر نوٹ گئی ہے۔

جس دن اسمبلی تحلیل کئ گئ ای دن اس کے کچ قبل سابق ریاستی وزیر رام لکھن ورما کی قیادت میں چالیس سے زائد بی ایس پی ممبران اسمبلی نے مایاوتی کو ہٹاکر جناب ورما کو اپنا لیڈر منقب کرلیا اور ملائم سکھ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس سے بی جے پی کو زیر دست صدر سپنچا۔ کیونکہ وہ اس کوسٹ میں تھے کہ کم از کم استے ہی ممبران کی وفاداری خرید کر بوپی میں اپن حکومت بنالیں۔ کی وفاداری خرید کر بوپی میں اپن حکومت بنالیں۔ جناب ورما نے مایاوتی پر الزام لگایا کہ وہ پسید لے کر بی جے پی کی تمایت کرنے والی تھیں گر اقلیق طبقہ کے ممبران نے ان کی چال ناکام بنادی۔ طبقہ کے ممبران نے ان کی چال ناکام بنادی۔

رام لکھن ورما کے اس اقدام کو مایاوتی نے در کرتے ہوئے انہیں چار دوسرے ممبران اسمبلی اور پارٹی کے دیائی صدر کے ساتھ پارٹی سے لکال دیا۔ مسٹر ورما کاکنا تھا کہ ان کے ساتھ 53 ممبران اسمبلی ہیں ۔ انہوں نے مایاوتی کی شقید کرتے ہوئے کافشی رام کی قیادت میں مجربور اعتاد کا اظہار کیا۔ لیکن مایاوتی نے اس دعوے کو تسلیم ن

کرتے ہوئے ایک دن اپنے عندوں کو بھیج کر پارٹی کے ریاسی افس پر قبضہ کرلیا۔



كالشيرام



كليان سنكھ

جس وقت للحقويس بيسب بورباتها كانشى رام شبرے باہر تھے ۔ وہ آت اور انہوں نے ایک بار پھر بایا وقت پر بایا وقت پر بایا وقت پر باور کی تصدیق کی اور اس کے ساتھ 39 ممبروں کو واپس بلالیا۔ تادم تحریر باقی ممبران اب بھی مسٹر وربا کے ساتھ تھے ۔ کانشی باقی ممبران اب بھی مسٹر وربا کے ساتھ تھے ۔ کانشی

رام دراصل اس لئے کامیاب ہوسکے کہ صدر جسوریے نے اسمبلی تحلیل کردی۔ اگریہ واقعہ پیش نہ آیا تو کانشی رام ان ممبران کی وفادار لویں سے ہمیشہ کے لئے محروم ہوگئے ہوتے۔ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد ان لوگوں کو صاف نظر آنے لگا کہ آسدہ انقابات میں ان لوگوں کو بی ایس پی کے علاوہ کسی اور پارٹی کا نکٹ نہ مل سکے گا۔ مسٹر ورما مجی این بگہ خوش ہیں کہ بی ایس پی کا مستقبل روز بروز بی ایس پی کا مستقبل روز بروز اندازہ لگا چکے ہیں کہ بی ایس پی کا مستقبل روز بروز اندازہ لگا چکے ہیں کہ بی ایس پی کا مستقبل روز بروز اندازہ لگا چکے ہیں کہ بی ایس پی کا مستقبل روز بروز اندازہ لگا چکے ہیں کہ بی ایس پی کا مستقبل روز بروز اندازہ لگا چکے جی ساتھ ہے۔

اس میں شک نہیں کہ بی ایس پی کا ہر یجنوں میں اچھا خاصا اثر ہے۔ لیکن کانشی دام اور مایا وقت دونوں کی آمرانہ روش سے خوددار ہر یجن لیڈر بھی ان سے دور ہوتے جارہے ہیں۔ یہ بات بھی طے ہے کہ محص ہر یجنوں کے بل ہوتے پر بی ایس پی یوبی کی سیاست میں دوسری پارٹیوں

کے امیدواروں کو ہرانے یا جانے میں مدد دے
سکتی ہے اور خود ریاستی اسمبلی میں اپنی تعداد
بڑھانے سے قاصر رہے گی۔ اسدہ انتخابات میں
اپنی ناقص کادکردگی کے لئے بی ایس بی خود بی دمہ
دار ہوگی خصوصا اس کے مرکزی رہنا کانشی رام
اور مس بایاوتی۔

### بقیہ۔۔راؤکے سیاسی گرو

بنت ہی ان کی قسمت کھل گئے۔ داؤ نے "احسانوں"
کا بدلد اپنے ہاتھوں سے دیا۔ اور اب نواہ وزارت
میں توسیح ہو یا کسی کو وزارت سے بطانا ہو تمام
فیصلوں میں این کے شرماکا مثورہ شائل رہتا ہے۔
ہر شد مست والے کسی میں انہوں نے ہی ٹائی گئی
تھے۔ اس وقت داؤ کے حق میں بیان دینے کے
لئے دیوی لال کو انہوں نے ہی داختی کیا تھا۔ جمیل
الیاسی سے مجمی ان کے انتہائی نوشگوار تعلقات
ہوا تھااور اطلاعات کے مطابق الیاسی کو انہیں کے
ہوا تھااور اطلاعات کے مطابق الیاسی کو انہیں کے
توسط سے ایک خطیر رقم حاصل ہوئی تھی۔ ابھی
توسط سے ایک خطیر رقم حاصل ہوئی تھی۔ ابھی
خیلے دنوں پر بلی میں داؤ کا دورہ کروانے میں مجمی
انہیں کا دول رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی مسلم
انتظیموں سے ان کے انتہائی نوشگوار تعلقات ہیں۔
منظیموں سے ان کے انتہائی نوشگوار تعلقات ہیں۔

## پارسانی کاڈھونگ رچانے والی پارٹی کی بد دیانتی

#### آر ایس ایس ٔ جن سنگھ اور بی جے پی کا تحریک آزادی سے کوئی تعلق نہیں تھا

ی ہے تی کو سینے والے نقصانات یراس کے مخالفین کے چروں یر مسکراہٹ اس خیال سے محل دی ہے کہ آخریرانی لالچنے یارٹی کو بھرائی كرفت س لے ليا ب اور وہ اس ميدان س يہلے سے موجود ناپسندیدہ یار ٹیوں کی سطح پر اتر آئی ہے۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ کجرات اور دیگر صوبوں کے واقعات نے کسی بردی تبدیلی کو اختیار کرنے کے نے دائے دہندگان کے جذبے کوسرد کردیا ہے۔

تاہم یہ خیال صروری طور رہی ی درست ہوسکتاہے کیونکہ گروہ بندی توجن منگھ کے زمانے س بھی ہوتی تھی اور اگر اس طرف زیادہ توجہ سی دی کئی تواسی لئے کہ پارٹی سبت چھوٹی سی تھی اور اس کے اندر کی خانہ جنگی کا ملک کے دوسرے حصول بر کوئی اثر رہ انسس تھا۔ مخالفت كرنے والوں كو نكال كريہ تاثر دے ديا جاتا تھاكہ وہ مضبط تظیم ہے اور بظاہر یارٹی کے تمام ممران اس خیال یر سنجیرگ سے قائم تھے۔ بات آج مجی وی ہے صرف اس فرق کے ساتھ کہ آج جونک وقت کے ساتھ یارئی کافی بری ہو یکی ہے اس لنے اس کے اندرونی اختلافات سیاسی مظرنامے یو اثرانداز ہوتے ہیں۔ حیرت اس یہ سس ہونی چاہنے کہ یارٹی کی وسعت نے اس کے اتحاد کو مجروح کیاہے بلکہ اس ہر کہ پارٹی کے ممبران کوحالب تبدیلیوں یر اتنا می تعجب ہے جتنا کہ ملک کے دوسرے لوکوں کو۔اس سے اپنی یارٹی کی حقیقی نوعیت سے خود ان کی بے خبری اور سنجیدہ غلط فمی کا اظہار ہوتا ہے کہ پارٹی قوی مفاد کے تئیں

وفادار افراد يرمشمل ب يال يه موال كيا جاسكتاب كدكيا بي جي بي کے موبودہ سائل نے خود اپنے کردار کی بد احتسابی سے توسر نہیں اجوارا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ بى ج يى يا بول كمه ليجة كه سنكم ير بوار كن آواز مي

بولا ہے اور لوگوں كا عام خيال يه تھا كه قول كايہ تحریر ۔امولیه گانگو لی تصناد ایک دانسهٔ حکمت عملی کا جزو تھا جس کی ضرورت بعض حساس موصوعات ر مختلف فرد مسلمانوں کو زہریلاسانپ کتا ہواور دوسرا نسبتا

تظیموں کے دباؤ کے تحت محسوس کی گئی تھی۔ معتل مزاج شخص تاريخ كى سيامون كا حساب مثلا وشو ہندو پریشد متحرا اور کاشی کی عبادت مسلمانوں سے چکانے کی آواز لگانا ہو اس میں کوئی مجی این جگه آسانی سے بنالے گا۔ ظاہر ہے کہ گاہوں کو آزاد کرانے کاارادہ کیا توبی جے بی چلانے لکی کہ یہ دونوں جگہیں اس کے ایجندے بر نہیں نظریاتی اور عملی مسائل برایسی تنظیم میں بے سمی ا امکان ست زیادہ رہا ہے اور شاید فی جے فی ہں۔ لین کے یقین آئے کہ بی جے بی کااصل

ک اور اس پارسانی کے زعم کی بنیادانے تنس قائم كے كتے غلطاندازے يرتھى۔

جبيا كه بي ج بي خود كو واحد قوم يرست پارٹی اور ملک و عوام کی مبود کے لئے دل سے کوشاں رہنے کادعوی کرتی ہے اس کے لئے یہ سب کرنا صروری مجی تھا۔لین سب سے بڑی مشكل اس راه مي بيه ب كر آر ايس ايس جن سنگھ ن ہے یی دھڑے کو ایے واحد سیاس کروہ کی

کے حصول کے لئے ندہب کا استعمال اس کے لتے بت کارگر رہا جو اس کے مسلمان مخالف نروں اور روپیکنڈے میں ظاہر ہے جو آج بھی ہمارے معاشرے میں بوری طرح موجود ہے۔

یہ ایک الگ کہانی تھی۔ پیش نظر تجزیہ کا تعلق اس بات سے ہے کہ تی جے تی کو اپنے نقوش کی تصویر پیش کرتے وقت اداتی اور سطیمی سطحوں یر دیانداری سے کام لتنا جاہتے تھا۔ اور يس وه ناكام رى \_ اس سے انكار مسى كه بندو سادھوكو اقتداركى خوابش اسيطرح بنوسكتى بے جيے کسی سیاستدال کواور وی ایجی اور چندراسوامی جیسے مهاتماوں کی سرکرمیاں اس کا کھلا ثبوت ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ عوام اپنے رہناؤں سے اعلی معیار کے برتاؤ کی توقع رکھتے ہیں اگرچہ اکثر بے سود بی سى اسى يه انتظار ربتا ہے كه كوئى نيك نام تخص ان کی رہنائی کے لئے آئے۔

سي وجه تھي كه 1984 . من ايك نيك نام شخص کا اور 1989ء من اس سے زیادہ نیک نام شخص کا انتخاب ہوا لیکن دونوں موقعوں پر عوام نے دموکہ کھایا۔ دونوں میں فرق یہ تھا کہ راجیو گاندهی اور وی بی سنگھ عام دھارے کی سیاست کی راہ سے آئے تھے اور بی جے بی نے تقسیم کرنے کے نظریے کے ساتھ نیچ سے سر ابھارا تھا۔ اس لے اس کے زوال کا مطلب یہ ہے کہ ہماری رنگا رنگی تہذیب کو لاحق خطرہ کسی صد تک کم ہونے لگا ہے۔ یہ حقیقت کہ بی جے بی ہندوستانی طرز زندگی میں رہے ہے تنوع اور نیرنکی کا مذاق اڑایا ہے باعث تفويش ہے۔اس سے يہ مجى ظاہر موتا ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کے خلاف جرم پکڑ لینے والاتعصب زنده رب گااور ہندو ازم کے مفاد کے تحفظ کے نام ر سیاس مداری عوام کے جذبات کا وداکرتےرس کے۔



وف سي رب كارايسا محوس كيا جاناتهاك يارني رکز می برسراقتدار آنے کے لئے وقت کو دھلیل ری ہے۔اس طرح کی غلط قہمی اس کی فعالمیت کاجزو النظك بن چكا ب جس كا بسرين مظامره الودهيا کے سانحے یہ ہوا جب باہری مسجد کے تحفظ کے لے بی ج بی کی یقین دہانیوں یر خود اس کی منکھوں کے سامنے دھول ڈال دی کئی اور جو کھے س کے جنونی حامیوں نے کیا اس سے معلوم ہوا كه يقنن دبانيول من بدنيتي چين موئي محي اوراس طرح دوسروں کو دھو کہ دے کر اس نے خود کو بھی دهوكه ديا بي الك ايسي تنظيم مين جس كااكب راگ اللين كار جمان اختيار كركے ست برى علطى

انجانے میں اس لھلبلی کاشکار ہوگئ ہے۔ كرات كے واقعہ سے پارٹی كے ذمہ دار افراد کی طرف سے لگائے بعض ایسے الزابات جی سامنے آئے ہیں کہ اس کا تعلق مافیا اور کالا دھنداکرنے والوں سے ب اور اس طرح یارتی کے چرے ر بدعنوانی کے ایک اور داع کا اصافہ موگیا ے ۔ سی حال ماراشٹر کا ہے ۔ کانگریس کے مقاملے س بی ہے بی کو در پیش زیادہ بریشانیوں کا سبب یہ ہے کہ اگرچہ کانگریس کی حالت مجی وكركوں سے ليكن موخرالذكر نے اين پارسائى كا

حیثیت ماصل ری ہے جس کا تحریک آزادی سے کوئی تعلق نہیں رہا کیونکہ برطانوی سامراج کے خلاف جدوجد گاندھی نے ہندو، مسلمان اور دیگر فرقوں کے افراد کو لے کری تھی اس لئے مسلمانوں وزہریلے سانے کنے والے لوگ تحریک آزادی س شركك كيے محجے جاسكتے بيں۔اس كے برعكس بی جے بی کل ہندو پسندانہ تحریک آزادی سے پہلے اور اس کے بعد دونوں ادوار کی ہندوستانی سیاست ے میں سس کھاتی بلکہ واقعہ ہے کہ گاندھی کے مظرعام يرآنے كے وقت سے اس نے ندب كا لباده سین کر سرخروتی حاصل کی اوراینے سیاسی مفاد

#### کیا یہ نر سمہا راؤ کے سیاسی گرو ہیں؟

اس وقت ان کی جیب میں کم از کم پندرہ ممبران یار کیمنٹ اور پانچ وزراء ہیں چندرا سوامی کے بعدید دوسری شخصیت ہیں جن کی کار کاراست وزیراعظم کے سنری بھی نسس روک سکتے اور سوامی کی کار کی طرح ان کی کار بھی دندناتی ہوئی بالكل اندر تك على جاتى ہے ۔ اخبارات اور سیاست کی دنیا می تو لوگ انسی تعورا ست جانة بس لين عوام ان كى سر انكيز شخصيت سے ایک دم لاعلم بس \_ یہ اس وقت وزیراعظم کے وست راست اور بالواسط طور ہے ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔راؤ کے اہم فیصلوں میں ان کا مثورہ شامل ہوتا ہے اور ان کے چاہنے والوں کی تعداد بھی سواعی کی ماند کم نسس ہے۔ یہ بس پنڈت ن لے شراہفتے س ان کے شرفا۔

تين جار بار وزيراعظم سے ملتے بين اور مربار تين چار کھنٹے ان کی رہائش گاہ ہر گزارتے ہیں۔

مسر شرما چند سال قبل لائف انشورنس كاربوريش آف انديا من ايك كلرك تھے ۔ ايك چوٹے سے فلیٹ میں رہتے تھے اور بسول کے دهكے كھاتے تھے لكن آجراؤ صاحب ان يراس قدر ممریان بس که به بندوستان کی دوسری اہم تخصیت بن گئے ہیں۔ آج ان کے پاس " ماروتی 1000 " کارے اور کروڑوں کی لاگت کی رہائشی کو تھی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کروڑوں کی جائداد

رسماراؤ جب وزيراعظم بن تو انهيس ملازمت میں ترقی دے دی کئی حالانکہ اس میں فواعد و صنوابط کو بری طرح نظرانداز کیا گیا۔ آج وہ کبھی کبھی



اخراجات شابانہ ہیں ایک اندازے کے مطابق کم از لم بچاس ہزار رویے مابانہ ان کاخرچ ہے ، جتنی ان لى محواه ب اتنى يە توكرون من كاديت بن-

ان لے کانے میں . مع ہوجاتی ہے ۔ ان لے

کھ لوگ ان کے شرماکو چھوٹے چندراسوامی کتے ہیں ، کیونکہ دونوں میں سبت مماثلت ہے۔ دونوں وزیراعظم کے کروبس اور دونوں کی گاڑیاں بلا روک توک اندر تک جاتی بس ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دونوں سی اقتدار کے ایوان میں دلالی کرتے ہیں۔ لیکن چندرا سوامی آج جو ہیں اس کے لئے انس عالیں سال تک محنت کرنی ریسی جبکہ این کے شرانے محض جارسال میں یہ سب حاصل کرلیا ہے ۔ شروع می ان کے تعلقات دبوی ال کے چھوٹے بیٹے رنجیت سنگھ

اور رسال پانڈے اور متنک سکھ جیسے ایک دو ممبران یارلیمنٹ می سے تھے ۔ انہی کی مدد سے انہوں نے راجیو گاندھی اور ان کے سکریٹری وی جارج وغیرہ سے تعلقات بنائے ۔ چندر سیکھر سرکار کو گرانے میں رنجیت سنگھ اور این کے شرمانے یدے کے بیچے سے کام کیا۔ راجیو کے قتل کے بعد شرماکی قسمت کا تالا کھل گیا۔ اس قبل کے بعد انہوں نے راؤ سے کہا تھا کہ آپ می وزیراعظم بنس کے ۔ الیکش کے دوران وہ مسلسل راؤ کے دالطے س دے۔

راجیو کے قتل کے بعد جب کانگریسی سونیا كامود بجانين مس كك تح تواس وقت مجى شرماراؤ کے لئے لابنگ کردے تھے۔ راؤ کے وزیراعظم بالىد صفي 14 ي

#### مونس کے وفد کا دورہ گیان واپی

مونس تنظیم کی ایک اہم میٹنگ گاندھی سنگھراليد پڻيذين 23 اگست 1995 ء كو موتى - اس ميثنك س سابق وزراء ، وكلاء ، ذاكثر ، يروفسير ، انجینتر، تجار اور دیگر شعبه جات زندگی سے منسلک اہم محصدیوں نے حصہ لیا ۔ میٹنگ کی صدارت جناب شبراحدا پڑوکیٹ پٹنہ بائی کورٹ نے کی۔ محد کمال الظفر جزل سکریٹری مونس نے تمام شرکاء كاستقبال كرتے ہوئے كها كە كذشة ماه مونس كى عام نشت ہوئی تھی جس میں بھاگل بور کے مجرموں کو سزا دلانے کے لئے حکومت یر دباؤ ڈالاگیا تھالیکن ہم نمایت رکھ کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتے بس که بھاگل بور فساد کی تحقیقاتی کمیش کی ربورٹ کی بنیاد یر ریاست سار کے وزیراعلی نے 5 جولائی 1995 کو ورھان بریشد من اعلان کیا تھا کہ 3 اہ کے اندر بھاگل بور فساد میں ملوث تمام مجرموں کو سزا دى جائے كى آج دو ماہ بيس دن موكتے كيكن سزا تو درکنار انہیں عہدہ سے برطرف مجی نہیں کیاگیا ہے ـ ریاست بار کے وارکٹر جزل آف بولیس کیان یرسادد حورے کوریاست کے نہایت حساس مقام یر اب تک برقرار رکھا گیا ہے اس کی جتن بھی ندمت کی جائے کم ہے۔ وصریا المام کنج کا تدکرہ کرتے ہوئے محد کمال الظفرنے کہا کہ اس علاقہ میں تقریبا 300 مسلمان قتل كردئ كي لين افسوس اب تک مزموں کی گرفتاری تو دور کی بات ہے مهلوكين اور متاثرين كو معاوضه بھي نهيں ملا۔ 1989 مے قتل کا جوسلسلہ ہوا وہ اب تک جاری ہے۔ مونس کے اس اہم اجلاس میں جن لوگوں

نے تقریر کی اور بحث میں حصد لیا ان کے نام ہیں. محد كمال الظفر ، اخلاق احمد سابق وزير ، عبدالمنان ايدوكيك ، محد شبيراحد ايدوكيك ، محد رياض احمد ، محمد ریاض احمد آتش ، شارق اجنے بوری جزل سكريرى اندين يونين مسلم ليك ايس ايج رحال جنادل ليرد ، صغير الحق ، وُاكثر محبوب عالم سيد شاه عميم اعجاز احمد ، تابش امام نائب صدر توته كيار

درس انتاء مونس كاابك وفد محمد كمال الظفر جزل سکریٹری مونس کے زیر قیادت بتاریخ 6 اکتوبر بنارس کے گیان وائی مسجد سینیا۔ وہال مفتی شر ، خطیب بنارس و گیان وایی مسجد کے امام جناب عبدالباسط صاحب سے ملااور تمام حالات كا جائزہ لیا۔ گیان والی مسجد کے سلسلہ میں گذشتہ ماہیہ اطلاع اخبارات میں آئی تھی کہ وشوہندو ریشدنے جل ابھشیک کے دوران گیان وائی مسجد کے جنگلا کو نقصان سپنیایا ہے۔ اس خبر میں کسی قسم کی صداقت نسی تھی۔ گیان وائی مسجد کے کسی بھی

حصے کو کوئی نقصان نہیں مینچاہے۔ گیان وایی مسجد س نماز بوں سے خطاب کرتے ہوئے مفتی باسط صاحب نے فرمایا کہ جب تک اللہ کے بتاتے ہونے طریقہ ر عمل کریں کے دنیا کی کوئی طاقت بمارا نقصان نہیں سپنیا یائے گی۔ ایک بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے محد کمال انظفرنے کماک ہمس اینے دلوں سے خوف و ہراس کے سایہ کو دور كرنا بوگا اور فسطائي طاقتوں كو كچلنا بوگا تأكه ملك متحدرے ۔ وشو ہندو بریشد اور آر ایس ایس کا اس ملک میں صرف ایک ہی بروگرام ہے مسلمانوں کو مشتعل کرنا اور حکومت ر قبضه کرنا۔ ہمیں ان کے اشتعال میں نہیں آنا ہے بلکہ منظم ہوکر ان کو اس

ملک سے باہر کردینا ہے۔ مسلمانوں میں آپس میں جب تك اتحادر ب كا اس نقصان نهس ينخ كار جس دن انتشار ہوگاہم معمولی کیرے کی طرح مسل دے جائیں کے ۔ انہوں نے کہا کہ ہمس اپن قیادت یر از سرنو نظر ڈالنی ہوگی اور بے باک، مخلص اور ایماندار قیادت کو اکلی صف مس لانا ہو گا ـ وفد مي جناب مولانا وجهد الدين صاحب . جناب تسليم الدين صاحب جناب مرتفني صاحب اور جناب لتق صاحب شريك تم.

> آفس سکریٹری مونس يثنه

غرض کے بندے ہی اور این غرض کے لئے کچھ

#### کیا بہار میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟

سارس سرکار نام کی کوئی چیز نسی ہے۔ الو سر کار ذات پات ، محص کھو کھلی نعرے بازی اور عندہ کردی کو لے کر چل رہی ہے اور مسلمانوں کو محض فریب دے کرچاپلوسی کرکے اپنی سیاست کی روئی سینک رہی ہے۔ لہذا بیال صوبہ بہار کے رگ و بے میں جو وباسب نیادہ مسلم کش ہے وہ لالو کا انداز شاطرانہ ہے ایک طرف مڈیا یراپنے تقاريرسي شرى لالو برشاد يادومسلم يادو كامكروه نعره دیے ہیں ، دوسری جانب وہی ان کے یادو (جے وہ کہتے ہیں) کے ہاتھوں معصوم بے زبان مسلمانوں برظلم واستبداد بریاکتے جاتے ہیں۔ پہلے تو گھربار اجار دے جاتے بس قبل و غارت کری کا ناٹک کیا

جانات اور پرجو بچے تھے خانمال بربادافراد ہوتے بس انسس جل كى سلاخوں من بند كرديا جاتا ہے. اس کے بعد ایک مدت تک مقدمہ چلاتے جانے کے بعد جھوئی گواسی کی بناء ہر انہیں مظلوموں کو جل کی طومل مدت تک ہوا کھانے کے لئے

واران فساد جيي ، بحاكل يور ، را يي ، لومرد كا ، يورنيه ، فاربس لنج ،سیا مرحی وغیرہ کا جائزہ لے کر آئین کی

صورت سیاتی دیلھی جاسکتی ہے۔ خود سمسی بور صلع س بھی کلیان بور بلاک کے تحت انصار احد، عنایت علی دونوں بھائی کا سیمانہ قتل ان می لوگوں کی سوچی مجھی سازش کا تتیجہ تھا کہ بیال بھی نرقہ وارانہ فساد بحرگاکر مریجنوں سے بدتر حالت والے عنایت علی و انصار علی کے لئے کچھ لوگوں نے احتجاج کیا بھی تواس کے تیور کھٹانے کے لئے لالوجی کے حیبتے جنتا دل کے صلع مشاد هیش نے اس وقت کے بولیس سرنٹنڈنٹ نیرج سناکی ربائش گاہ کو سیڑوں کھیتوں کے ذریعے کھیرلیاگیا کہ قاتلوں میں سے کسی کی گرفتاری نہ ہو۔ آخر شری نیرج سناس ان شاطر مجرموں کے آگے ہتھیار ڈال گئے اور مجرموں کی گرفتاری روک دی گئے۔ خیراس طرح کے حادثے کاکویاسلسلہ سای چل رہاہے۔

پہنی بار ملی ٹائمز رہھنے کا موقع ملا اردھ کر ایسا لگا واقعی مارکیٹ میں ایسا پسر موجود ہے جو عالم اسلام کو ایک نئی روشن دے سکتاہے اور دل کے جذبات كولوكوں تك سينياسكتا ہے۔

یه کروژوں مسلمانوں

کی خواہش ہے

جناب سير حامد صاحب كالمضمون "اب وقت آگیاہے کہ ایک اور مسلم بونیورٹ کے قیام كادول دالاجائ " يرهايه صرف حامد صاحبكى ي نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کی خواہش ہے صهوني سازشول كى كامياني كاواحدسبب مسلمانون کی جاہلیت ہے۔ ہندوستان میں مسلم عوام ر ہندو تهذیب کاچرهارنگ اور بکرے ہوئے معاشرے کا واحد سبب تعلیمی پسماندگی ہے ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بونیورسی کھولنے کے ساتھ ساتھ تعلیم کی ایک زیردست مهم چلائی جائے۔ عتيق عالم موناته مجمنين (يويي)

#### عمر نوح کی دعا

مى المركا تازه شماره باصره نواز بوا بخداآب این کاوشوں میں کامیاب میں ۔ اللہ آپ کو مزید سرخ روتی عطا کرے آپ کے اس اخبار س حبال دنیا جبال کی معلومات بین وہاں قوم کو بیدار ارنے کا بھی کافی مواد بھی موجود ہے۔ اور سی ان کے دارین میں خرو برکت کا باعث بنے گا۔ اخبارات کے تمام مصنامن دل کو بھاگنے آپ یقن مانس یا نه مانس ممارے ایک دوست نے اس اخبار کی پانچ کاپیاں خرید لی اور سی خواہوں میں تقسيم كى مي نے اخبار كے مرمرصفى كا بغور مطالعه کیاہے اور یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کی صحافت بے باک اور بے لاگ ہے خدا ہماری قوم کو مقدر دے کہ وہ اس بستین اخبار کی پذیرائی كرے ـ نيزآپ نے قيمت كے بارے س جو لكھا ہے وہ مجی ہمیں مظور ہے۔

سراج حسين نظام آباد (آندهرايرديش)

ک کوششش کریں۔ کل بند سطحی یادئی دوسری

#### پولیس اور مجر موں میں ساز بار

در بھنگہ صلع من روز بروز بڑھتے ہوئے جرائم اور لولیس انتظامیه کی خاموشی اس بات تھوی ثبوت ہے کہ وہ غریبوں کے ساتھ نہیں بلکہ جرائم پیشہ عناصر کے ساتھ ہے۔ یہاں ویے تو روزان ایک دو آدی نا انصافی کے شکار ہوتے می بیں اور مجرموں کے ہاتھ موت کے کھات آبار دے جاتے ہیں۔ لیکن کھی ایے واقعات بھی ہوتے ہیں جے س کررونکٹے گھڑے ہوجاتے ہیں۔

جھونک دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال بھلے تمام فرقہ

گذشتہ دنوں بین بور بلاک کے ہیڑی گاؤں کی بھاکو دنوی جس کاسسشرال اسی بلاک کے مستحى گاؤں میں تھا اپنی ساس ،سسشر اور شوہر کے ذریعہ راتوں رات ی جلاکر راکھ کردی گئے۔ يه واقعه ب گذشة 9ستمركي رات كا اس وقت جب سارا عالم كمرى نبند من تحا اس وقت

سسر لال ساري بحكت اساس رام يري داوي اور شوہرر کھوناتھ بھگت نے مل کراسے مبدنہ طور یر مار ڈالا۔ بردوس کی ایک عورت کے بیان کے مطابق اسے پہلے نیند کی دوا دی گئی پھر گاؤں کے كنارے ميان س جاكر آگ لگادى ـ اس باتكى خرجب بھاکو دیوی کے باپ کو ملی تو وہ فورا 11 ستبر کو ہیری تھانہ میں تینوں مزموں کے خلاف

کوتر بھکوت بوری سمسی بور

ربورث درج كراتى-اور اب وه ايس يى ١٠ يريشنل ايس يى ٠ يى الی ایس فی اور نه جانے کتنے سرکاری افسرول کا روزاند دروازہ کھنکھٹا رہا ہے لیکن کوئی بھی اس کی مدد کرنے میں دلچین نسیں لے رہاہے۔ شابدسلام-

تركي ملكت يا شرك سلطنت اور برابرك

شری کا مقام حاصل نسی کرسکتے ۔ چنانچ

مسلمانوں کو بنیادی طور پر یہ طے کرنا ہے کہ وہ

سیاست کی یالکی کاکہار بننے کے بجائے خود اس یالکی

میں اپنے لئے جگہ بنانے کی کوششش کریں۔ اس

خان حوك در بهنگه

### مسلمان سیاسی یالکی کے کہاربننے کے بجائے خوداس میں اپنے لئے جگہ بنائیں ۔ بقیہ مطالعاتی و معاہداتی سیاست

بنیادی مقصد میں اور صرف میں ہے کہ بی جے یی كواقتدار مي مراف ديا جائ - ان رياستون مي جال دوسری یارشیال کرور بس اور کانگریس کسی مجی درج میں طاقتور ہے ، کانکریس کی حمایت کا جواز از خود پیدا ہوجاتا ہے ۔ اس صمن میں راجشهان ، مهاراشر اور مدهیه بردیش جیبی ریاستوں کو بطور مثال پیش کیا جاسکتاہے۔

وہ لوگ جو ہی ہے یں کی مخالفت کو ہی مسلمانوں کا بنیادی مقصد قرار دینے کے لئے ایوی حوِئی کا زور لگائے ہونے ہیں ان میں سے بیشتر کے داوں میں کسی مذکس یہ خیال موجود ہے کہ اس کے سادے می مسلمانوں کو اگر بورے ملک س نهس توچد رياستول سي سي ايك بار پر بانک کر کانگریس کے باڑے میں سپنیایا جاسکتا ہے ۔ یہ لوگ دراصل نہ مسلمانوں کے ہمدرد ہیں نہ انسن جموريت اور سكولرزم سے كوئى لگاؤ ب اور يدانسي فرقد يرسى صدا واسط كابيرب ريداي

تمی کرسکتے ہیں کسی بھی حد تک جاسکتے ہیں اور کھی ست زیادہ مخلص یا مسلمانوں کے ہمدرد وہ لوگ بھی نسس بس جوان کے سامنے فرقہ یرسی کا بواکھڑا کرکے انہیں نام نہاد سیکولر پارٹیوں کے باڑے س بانك لے جانا جاہتے ہيں۔ اس لئے كه ان كى سوچ بھی منی ہے۔ وہ جو کھ چاہتے ہیں وہ صرف سي ب كدنى جي فاقتدارس ندآن يائ اور سب سے زیادہ دلچسپ بات توبہ ہے کہ اس کروہ سی وہ لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے تھجی مہیں تھکتے کہ مسلمان تو ایک اصول پسند کروہ ہے

اوروه منى سس بلكه شبت مقاصد يريقن ركمتاب مسلمان جاہے کانگریس کو ووٹ دی جاہے انے آپ کو سکوار اور جموریت پسند کھنے والی یار شوں کی ماکیہ حمایت کریں ان کے حصے میں محرومی اور مالویس کے سواکھ اور آنے والانسیں ہے

۔ اور م بھی نہیں سکتا کیونکہ مطالباتی یا معابداتی

ساست سے کھے انہی کو مل سکتا ہے جو فراق ان کو اسنے مطالبات ریا متعلقہ معاہدے رعمل کرنے کے لئے مجبور کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں اور کسی جمہوری ملک ،کسی گروہ کے اندریہ قوت اس کے ووث کے نتیج میں بی پیدا ہوتی ہے بشرطیکہ وہ اپنے ووٹ اپنے کے استعمال کرنے اور اپنے

ووٹ کی طاقت کو دوسروں کے بجائے خود اپنے

آپ کو اقتدار میں حصہ دار بننے کے لئے استعمال

کرلے۔ جو لوگ اپنے بارے س یہ طے کرلس کہ

کل ہند سطح کی یارٹی دوسری یار شوں سے برابری کی سطح یہ مجھوت بھی کر سکتی ہے اور متعلقہ پارٹی اگر ان مجھوتوں پر دیانتداری سے عمل نہ کرے تو اسے اس کا مزامجی چکھا سکتی ہے۔ مختصر الفاظ میں یہ بات بوں بھی کہی جاسکتی ہے کہ کیرلا کے تجربے کو ابورے ملک تک وسیح کردیا جائے۔

کے لئے ضروری ہے کہ کل مند منظم کی ان کی کوئی این ساسی تنظیم ہواور وہ دوسروں کے لئے منس بلك خود الينے لئے ووث حاصل كرنے اور انسي فلال يا فلال كوسند اقتدار ير بهاناب تووه پارليمنك واسمبليل مي اپ اميدواركوسينيان

پارٹیوں سے برابری کی سطح یہ مجھومہ بھی کرسکتی ہے اور متعلقہ پارٹی اگر ان مجھوتوں یر دیا تنداری ے عمل درے تواسے اس کامزا بھی چکھا سکتی ہے۔ مخصر الفاظ مل یہ بات بوں بھی کمی جاسکتی ے کہ کیرلاکے تجربے کو بورے ملک تک وسیع کردیا جائے۔ جمهوری مندوستان میں باعرت زندگی پروقار زندکی گزارنے کا سی دارورار راست ہے۔ باقی جو دوسرے رائے ہیں ان رو بل کر مسلمانوں كاتو بھلا ہونے والا نسي بے بال ان كے ووثوں کے اصلی نقلی تھیکیداروں کا بھلا صرور ہوجائے گا ۔ اقتدار کے دسرخوان سے چھینکی ہوئی کچے ہڈیاں ان کے حصے میں پہلے بھی آتی رسی بس اور اب بھی ا جائیں گی۔ مسلمان پہلے بھی پریشان حال تھے اور اب مجی ریشان حال دبیں کے۔

# فارى يوزون كان دورين وكان كالمنت كالتعمير

### حب اللهى اورحب رسول كرسهار عهمتمام تركم راهبور سے تكل سكتے هيں

ملت اسلامیہ کی باعظمت تاریخ الیے وادث و واقعات ہے بھری بڑی ہے جو ہمارے ذہن کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ان پر غور و گرکے کے کی کوشش کی جائے ۔ یہ وہ روش تاریخ ہے جس کا رشتہ آئ کے زبانے ہے جو گرانے کی حد درجہ صرورت کے مورت کی جاری کے رائے کے اس تاریخ کے کہ اس تاریخ کے کہ اس تاریخ کے کہ اس تاریخ کے کہ اس تاریخ

پر نظر والین توبی بات واضح ہوکر سامنے آتی ہے کہ
اس کی وقعت و عظمت کی اساس رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر است اسلامیہ کاعمل ہے
دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور
افعلق اور طریقہ زندگی کو مشعل راہ بنانے میں بڑی
خیرو برکت ہے اس لئے کہ اس سے انسانی شعور کو
من صرف رفعت و بلندی حاصل ہوتی ہے بلکہ اللہ
کی محبت اور اس سے قربت کی وقعت کا مجی
احساس ہوتا ہے ۔ اللہ سے محبت کا معیار یہ ہونا
چاہئے کہ آن کے مقابلے میں بندے کو دنیا کی کوئی
دوسری شے عزیز نہ ہو ۔ ای طرح رسول اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم سے الفت اتنی ہوکہ اس سے زیادہ نہ

بال و متاع ہو مد اولاد ہے اور ندائی آپ ہے ۔
اب سوال ہی ہے کہ حب الی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا شدید و عمیق جذبہ جگانے کاکیا طریقہ ہو۔ یہاں ہی بات خاص طور پر قابل ذکر ہمادات و حیوانات اور عقل و ذہن ہے عادی مخلوقات میں بھی اللہ نے حب رسول صلعم کا جذبہ ودیعت کیا ہے تو انسان کو بھلا اس جذب کے جمیں تواللہ نے اکمل صورت پر بنایا ہے اور احین تقویم کا مرتبہ عطاکیا ہے اور اپنے آخری نی صلی اللہ علیہ مرتبہ عطاکیا ہے اور اپنے آخری نی صلی اللہ علیہ مرتبہ عطاکیا ہے اور اپنے آخری نی صلی اللہ علیہ

وسلم کے ذریعے ہمیں نور بدایت کی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ پنجیر اسلام کو خاتم النبیین کا مرتبہ بخش کر اللہ تفال کو خود حب رسول کا اظہار مقصود تھا۔ اسی لئے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبت کرنے کا حکم ہوا اور یہ وصاحت کی گئ

کدرسول اکرم صلی الله علیه وسلم سے محبت کاراز آپ صلی الله علیه وسلم کی تعلیمات کی اتباع میں بے ۔ ایسی بستی کی اتباع جے الله نے "خیر خلقہ اجمعین" بنایا۔

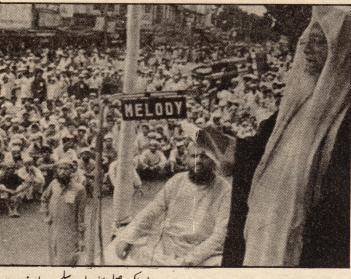

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حد درجہ تعلق کو اپنی زندگیوں سے مربوط کرنے کی ایک اخلاق کو اپنی زندگیوں سے مربوط کرنے کی ایک اخلاق کو اپنی زندگیوں سے مربوط کرنے کی ایک است اور اطاعت رسول کو اپنا شعار بنائے ۔ اللہ کری یہ بھی ہے کہ اپنی اس نسل کو جو ابھی بلوغ تعلق کے مربطے میں داخل ہونے والی ہے اوصاف تعلق کے اس فرمان میں کہ:

واطیحواللہ واسلم سے واقف کرائیں کیونکہ واطیعواللہ والرسول لعلکم تر جمون (سورہ آل

واطبیواللہ والرسول تعللم تر محون (سورہ آل عمران) جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بندے کے لئے رحمت خداوندی کے حصول کا ذریعہ تنها اللہ کی

ذات سے محبت ہی نہیں ہے بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور قول و فعل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی صروری ہے۔

سنت نبوی کی روشنی میں این زندگیوں کو ڈھالنے کی صرورت محصوصااس دور میں زیادہ ہے جب امت اسلامیہ طرح طرح کے فتنوں اور كرابيوں من سلاہے۔اس ير مختلف سانوں ہے فکری بورشیں ہوری بس جن کا مقصد اسے صحیح رائے سے بھٹکانا ہے۔تشکیک اور بداعتقادی این مختف شکلوں میں اس امت کے ارادے کو معزلزل كررى ہے جس كااثريہ بے كہ آئے دن الے كروه پیدا ہورہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعليمات واحكامات كوبيج اور ناقابل التفات مجمحة ہیں۔ زمانے کی برق رفتاری نے خصوصا نوجوان نسل کو اسلام سے بیگانہ کیا ہے لیکن اس کی ذمہ داری الے لوگوں یہ ہے جو اس سل کو یروان چڑھانے والے ہیں۔ یہ سوچنا ان کا کام ہے کہ وہ اس سل کو ابری اور لادین کی طرف لے جاس کے یااے نظم و سکون اور دنیا و آخرت کی کامیاتی ہے

### دومذهبكمانغوالايكدوسركىجائيدادكوارث نهبين

رسول صلی الله علیه وسلم کی محبت کو الله نے خود

اینے لئے محبت کی شرط قرار دیا ۔ کوئی مسلمان

سوال: \_ دو بھائیوں نے این ایک قیمتی مشركه جائدادكو جب بيخ كافيصله كياتو يرس بهاني نے چھوٹے کوایے حصے کی زمن کا بھی سودا کرلینے كامخار بناديااس اميريك جبوه بك جائك تو اے ماصل شدہ قیمت میں سے آدھا صد مل جائے گا۔ جب بڑا بھائی ایکسال بعد کھروایس آیا تو اے معلوم ہوا کہ جائداد تو بک علی ہے اور چوٹے بھائی نے قیمت سے آدھا صد بھی لے لیاہے البنة اس جائداد کے مالکانہ حقوق خریدار کے نام منقل نہیں ہوئے ہیں۔ اس طرح دو سال كام صد كزر كيالين براس بعانى كوقيت مي س كوئى تجى رقم نهس ملى اور جسياك دونول مي معابده ہوا تھا۔ بھائیوں میں سے کوئی بھی اس جائداد کو اپنے مصرف میں نسی لے سکتا جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دوران اس سے حاصل ہوسکنے والے كرائ كابحى نقصان موا يراع بهائى في يرجويز ر لمی ہے کہ جانداد کی موجودہ شرح کے اعتبارے دوبارہ قیمت مقرد کی جائے تاکہ اس کے عصے کی رقم کی ادائی میں تاخیرے ہونے والے نقصان کی تلافی ہوسکے کیایہ تجویز قابل قبول ہے۔

جواب: \_ سائل کو اصلا اس بات سے سرد کار ہونا چاہئے کہ جائداد کی فروخت سے حاصل شدہ رقم میں سے اس کا مقردہ حصد اسے مل جائے ۔ چنکہ مشر کہ جائداد کو بیچنے کا فیصلہ اسی شرط پر ہوا

تھا۔ یہ ضرور حیرت کی بات ہے کہ چوٹے بھائی
نے خریدار سے حاصل شدہ اوری رقم اپنے باس دکھ
لی اور اس میں سے کچے بھی بڑے بھائی کونہ دیا جب
کہ وہ نصف جائداد کا یکسال مالک ہے۔ یمال یہ
بات مجموعی آتی ہے کہ خریدار نے آدجی قیمت
پہلے ادا کی ہے اور بقیہ آدھی کی ادائیگی کے لئے
مملت طلب کی ہے اور اس بات پر بیخے اور

بات سحج میں آتی ہے کہ خریدار نے آدجی قیمت بہ پہلے ادا کی ہے اور بقیہ آدجی کی ادائیگی کے لئے ملمت طلب کی ہے اور اس بات پر بیجنے اور خرید نے والے میں کوئی معاہدہ ضرور ہوا ہوگا۔ خرابی یہ پیدا ہوگئ جہ کر بڑا بھائی رقم کاکوئی حصہ پلتے بغیر جائداد کو مصرف میں لینے کے حق سے محروم ہوگیا اور معاہدہ ربح کا پابند بھی ہوگیا۔ اس نیادتی کی بوری ذمہ داری چوٹے بھائی پر ہے نیادتی کی بوری ذمہ داری چوٹے بھائی پر ہے جس نے بڑے بھائی کے مفاد کا خیال نے دکھا۔ آہم

حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ چھوٹے ہمائی کی نتیت میں کھوٹ تمیں ہے کیونکہ اس نے مشری کے نام مالکانہ حقوق منتقل نمیں کے ہیں۔ اس نے صرف اپنے مفاد کو صرور مقدم رکھا ہے اور نصف رقم جو خریدار سے وصول ہوئی اس نے وہ

اوری خود کے لی۔ اے مقردہ مدت یر خریداد سے

یہ بات وثوق سے نہیں کمی جاسکتی کہ ایسالاروائی

ک وجے ہوا۔

ا۔ یہ ضرور حیرت کی بات ہے کہ چوٹے بھائی باقی دم بل جانے کی بھی امیدری بوگ۔ اس نے خریداد سے ماصل شدہ پوری رقم اپنے پاس دکھ اپن فوری صرورت کے پیش نظر نصف رقم اپنے اور اس میں سے کچ بھی بڑے بھائی کوند دیاجب استعمال میں لے ل

اب چوٹے بھائی کو چاہے کہ عاصل شدہ رقم کا نصف حصد بڑے بھائی کو دے دے اور باتی رقم کا تقاضہ خریدارے دونوں سل کر کریں جب وہ مل جائے تواس میں ہے بھی آدھا آدھا بانٹ لیس رزیادہ امکان اس بات کا ہے کہ دونوں کے ایک ساتھ تقاضہ کرنے کا اثر خریدار پر زیادہ بڑے گا۔



جاندادی قیمت دوبارہ متعین کرنے کامثورہ بیال نہیں دیا جاسکاکیوئد آخیرے ادائیگ کے باعث زیادہ پیے حاصل کرنے کا اے ایک طریقہ بنالیا جاسکتاہے ۔ زیادہ نے زیادہ یہ ہوسکتاہے کہ خریدار ے جلد از جلد حساب بے باق کرنے کا تقاصا کیا جائے اور اے ایک متعین تاریخ دے دی جائے کہ اس کے بعد اس کی ادا شدہ جزوی دقم والی دے کر جائداد والیں لے کی جائے گے۔ اس کے بعد بی

اس کی بازار کی موجودہ شرح کے مطابق نئی قیمت مقرر کی جاسکتی ہے۔

ایک اور طریقہ یہ اختیار کیا جاسکتا ہے کہ خریدار اور بڑا بھائی جائداد کے مشرک مالکان بن جائیں اور بڑا بھائی اپنا حصد اس خریدار کو یا کسی اور کو فروخت کرے اس کو اگر وہی خریدار چاہے تو کرے بھائی کی شرائط کے مطابق اس سے سودا کرنے ۔ ورید سی راستہ رہ جاتا ہے کہ باتی نصف رقم کی معید مدت کے اندر ادائیگی کا مطالبہ کیا جائے اور ایسانہ ہونے پر معاہدہ فروخت کو کالعدم کرکے نصف رقم واپس کرکے جائداد دونوں بھائیوں کی تحویل میں تاجائے۔

سوال: \_ ایک شخص کے غیر مسلم باپ
کا انتقال ہوا تو مرنے والے کی جائداد کے مسلے پ
قانونی جنگ شروع ہوگئی۔ اس شخص کی دو سنیں
ہمائی اور وہ خود اس سو تیلی سن ہے باپ کی جائداد
میں حق پانے کے لئے لا رہے ہیں جو غیر مسلم
باپ کی مشرک قانونی ہوی ہے ۔ وصاحت طلب
بات یہ ہے کہ اگر عدالت ان لوگوں کو جائداد کا
وارث قرار دی ہے تو شخص ندگور اس میں سے اپنا
صحہ لے یا اپنے چھوٹے بھائی بنوں کو دے دے
یاضرورت مند مسلمانوں میں تقیم کردے ۔ ؟
یاضرورت مند مسلمانوں میں تقیم کردے ۔ ؟

کے ملنے والے ایک دوسرے کی جانداد کے

وارث سی بیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی غیر مسلم کو کسی مسلمان کی جانداد میں سے حصہ نہیں لے گااور یہ مسلمان کو غیر مسلم کی جائداد میں ہے۔ تاہم امام این تیمیہ نے یہ مصنبوط موقف اختیار کیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان اپنے غیر مسلم عزیز کی جائداد کا وارث ہوسکتا ہے۔ انہوں نے یہ دائے افذ کرنے می حضرت علی رصی اللہ تعالی کے اس قول سے استناد کیا ہے کہ مسلمان توغیر مسلم رشتے دار کی جانداد کا وارث ہوسکتا ہے لیکن غیرمسلم شخص اپنے مسلمان دشتے دار کی جانداد کاوارث نہیں ہوسکتا۔ بدرائے برای مصبوط بنیاد یر قائم کی گئ ہے ۔ عموما غیر مسلم حضرات وصیت کرجاتے بس کہ ان کی جائداد کا وارث کون کون ہوگا۔ کویا کہ قریب الرگ تخص خودیہ فیصلہ کرتاہے کہ اس کے بعد اس کی جائداد کن لوگوں میں تقسیم ہوگی ۔ بت سے غیر مسلم مالک مں اب ایے قانون بن کتے ہیں جن کی روشی من یہ تعین کیا جاتا ہے کہ جو شخص بغیر وصیت کے ہوئے فوت ہوجائے اس کی جانداد كس طرح تقسيم ہوگى۔ اس لئے اكركسي مسلمان كو كى وصيت ياكسى قانون وراشتكى روس ترك مں حصہ یا کوئی رقم مل رہی ہے تو ابن تیمیہ اور حضرت على رصنى الله تعالى عندكى دائے كے مطابق وہ اے لے سکتا ہے۔

## دوده پلانے کے بارے میں مائیں غلط فیہی شکارکیوں ھیں

# いだというととというとというとしい

بحوں کو اپنا دورہ پلانے کے سلسلے میں بعض مائس بيحا انديشول مين بسلار بتي بين شايداس ک وجہ یہ ہے کہ وہ بحیثیت مال کے اپنے جسم کے اعضاء اور ان کے افعال کی اہمیت سے بوری طرح واقف نهي موتي - عموما انهي يه تفويش لاحق ربت ہے کہ ان کے بچے کو بار بار بھوک لگتی ہے ، ان كادوده بورانسس يرتااور انسس زياده دوده اترنا چاہتے ، اور یہ کہ بحوں کو دودھ پلانے سے ان کے جم كى كشش ختم بوجائے كى وغيره ـ بيشتراقان کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے اس طرح کے موالات كاجواب يه ب كه مال كادودهييني وال بحوں کو بار بار بھوک لگنے کاسبب یہ ہے کہ مال کا دودھ تنزی سے بضم ہوتا ہے۔ دودھ کی مقدار برطانے كا آسان رين طريقه يہ ب كد بچے كو وقف وقفے سے دودھ سینے کا موقع دیا جائے ۔ جسم کی كشش خم ہوجانے كے تعلق سے بھى عورتوں

اكر ماؤل كو حقائق سے آگائي مذہو تو اسس ایک طرح کے جرم کا احساس ہونے لگتاہے کہ وہ اینے بچے کو بھر پیٹ دورہ مجی نہیں پلاسلس اور مجراس مستلہ کا سی حل نکالا جاتا ہے کہ ڈب کا دودھ لایا جائے اور بوتل سے بچے کو پلایا جانے طالانکہ مال کادودھ تمام آلودگیوں سے پاک بوتا ہے

کسی بھی بازاری فارمولا کے مقابلے میں ال کے دودھ کی کئ درجہ زیادہ افادیت عور تول کو ذہن

نشین کرانے میں استال کاعملہ نمایاں کردار ادا كرسكتا ہے ۔ اس بارے ميں ضروري بدايات اسسي پہلے سے اس وقت مل جانی چاہئيں جبوه

نے ممان کی آمد کی تیاریاں کر دسی مول ۔ وہ مائیں جودودھ پلانے کے نئے تجربے سے دوچار ہونے والى بول ان كے ذہن سے تمام غلط قهموں كااذالہ صروری ہے۔ انہیں یہ بتایا جانا چاہے کہ اپنے - دودھ کے بچے کے لئے ناکافی ہونے کے احساس

كسب يرى دجيه بوقى بكروه بيك مدے میں سے آنتوں تک تیزی سے سپنچا ہے اس کے مقابلے میں ڈب کا دورہ اس عمل سے گزرنے میں زیادہ وقت لیا ہے اس لئے بچے کو

دودھ کی ضرورت لیے وقفے رہوتی ہے جس سے مار قام كيا جانا ہے كہ بجد ذي كادوده في كرزياده طمانیت محسوس كرتاب بداندازه لكانے كے لئے كه بال كا دوده بي كے لئے كافي موربا ب ايك آسان طریقہ سے کہ دیکھنا یہ جاہے کہ بچہ دان میں

ج بارپشاب كرائے ياسى۔

ولادت کے فورابعد مجی بعض ماؤں کو دوره یلانے می دشواری محسوس ہوتی ہے اس می بھی ریشان ہونے کی صرورت نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ دورہ دوران ولادت کے تمن دان بعد شروع بوتا ہے لیکن ولادت کے ایک کھنٹے بعد ہے ہی یہ عمل بچے کو شروع کرایا جاسکتاہے۔ بالکل ابتداء من يهلابث لي موت جو دوده خارج موتا ے اے کولوسٹرم کیتے ہیں جوزدو ہضم اور الے مادول پر مشمل ہوتا ہے جو آسدہ الودگ ، جلدی امراض اور دے سے بچے کی مدافعت کرتے ہیں۔ ابتدائی مرطع من ماؤں سے یہ علطی ہوجاتی ے کہ بحون کو دودھ سے پہلے شہد یاشکر ملا ہوا یانی

ابتدائی مرطے میں ما وال سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ دورھ سے <u>پہلے</u>شکر یا شہد ملاہوا پانی پلادیق بس جس سے بچے کی بھوک مٹ جاتی ہے اور وہ جھاتی سے دورھ ييني كاصرورت نهس مجمقار

پلادی بی جس سے بچے کی بھوک مشابق ہے اوروہ تھاتی سے دودھ پینے کی ضرورت نہیں مجما۔ اس صورت حال سے مجی ماں کی تھاتی میں نورا

دودھ نسیں اتر پاتا۔ چھاتی کے سائز اور مال کی خوراک کا بھی دودھ کی پیداوارے تعلق نسیں ہے ۔ جھاتی کاسائزروغن دار خلیوں سے جبکہ دورھ میری گلنڈے فارج ہوتا ہے جو ہر عورت کے جم میں ہوتے ہیں۔ بچہ جب جھاتوں کو حوستاہ توان غدود من تحريك بوتى بياس لے دوده پلانے کے دوران عورت جو چاہ کھاتے سے اس سے کوئی فرق واضع نسیں ہوتا۔ بیال تک کہ اکر مال یابندی سے بعض دوائس استعمال کر رہی ے تو بھی وہ مجے کو دورھ پلاسکتی ہے صرف دو حالتوں ميں دورھ پلايا نہيں جاسكتا جب عورت ویڈیو تحرابی اور کینسر کے لئے قیمو تحرابی سے گزر رى مو ـ ڈاكٹروں كا دعوى ب كه مليريا ، ثانى فائد ، يرقان اور جذام جيے امراض مي دودھ پلانے كا عمل جاری رکھا جاسکتا ہے اور بچے کو کوئی زد نسس

طی تحققات کے مطابق مال کے دورھ بر لے ہوتے بچے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ذبین تابت بوتے بیں اس طرح ان بچیوں کوجن کی ماؤل نے انسی اپنا دورہ پلایا بڑی ہوکر جھاتی کے کینسر کا خطرہ انس ای دوسری ہم عمروں کے مقاملے من خاصا كم بے \_ مجموعي طور ير مال كے دوده يريلن والے بحول مي كينسر كا خطرہ تيس فصدكم موما موا ياياكيا بيد نزيدكه دوده بلانے والی جورتوں کو دوسری عورتوں کے مقابلے میں جھاتی اورد حم کے کینسر کاخطرہ کم لاحق رہتا ہے۔

## آرسینک ملاہوا یا بی کمینسرا ورجاری امراض کاسیب بناہے

کسی خطے می زیرزمن یانی کی آرسینک سے آلودگی کا تعلق اس کی ارصیاتی خصوصیات سے ے یا یہ انسانی ہاتھ کا کرشہ ہے اس بحث کا فیصلہ كرنے كے لئے بورى تھان بن سے جمع شدہ معلومات کی فراہمی ضروری ہے خصوصا جب کہ مغربی بگال کے کئی اصلاع می زیر زمین یانی کی آرسینک سے آلودگی حال بی میں اخبارات کا اہم موصوع بن رہی ہے۔ بت سے بین الاقوامی شرت کے ماہرین نے متاثرہ علاقوں کا معاتبہ كرنے كے بعد آرسينك سے پيدا ہونے والے خطرے کوچرنوبل کی تباہ کاری سے ماش قرار دیا

ے \_ تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تائج نامکمل اور ناقص معلومات کی بناء ر اخذ کئے گئے بیں اور اس کا بھی امکان ہے کہ اس کا مقصد اخباری دنیا س سنسنى پھيلاكر غيرابم واقعات كوا حھالنے كى خواہش کی سلس ہو۔اس کی وجہ یہ ہے کہ یانی کی آرسینک الودكى سے متعلق موقر جرائد ميں شائع محقيق بربني تحریروں کا فقدان ہے اور گذشتہ ایک دہائی سے

اس مدان میں ہونے والی محقیق کامروضی جائزہ لىنامشكل بورباب-

آرسنک ایک ملک نیم دھاتی مادہ ہے جس كى بوا اورياني من آمزش انساني نظام نبض كو متاثر کرتی ہے اور طرح طرح کی جلدی خرابوں اور

تیاری میں کام آتا ہے جو فصلوں کو تباہی سے بچانی بیں۔ اگر اس مفروصنہ کو تحقیقات کی بنیاد بنایا جائے کہ آرسنگ سے پیداشدہ خطرہ انسان کا کھڑاکیا ہوا نہیں ہے تو اس طرف بھی نگاہ رکھنی ضروری ے کہ گذشتہ پیاس سالوں میں پلائی ووڈ انڈسٹری

آرسینک ایک مهلک نیم دهاتی ماده ہے جس کی ہوا اور پانی می آمزش انسانی نظام نبض کومتاثر کرتی ہے اور طرح طرح کی جلدى خرابون اوركينسر كاسبب بنتى ہے۔

> كيسركاسبب بنت ہے۔اس كے علاوہ غير نامياتى ارسینک آنتوں کی سوزش اور قلب کی شریانوں جیے عارفے بھی اس سے ہوسکتے ہیں۔ عالمي سطح ير اگر جائزه ليا جائے تو آرسينك

کی مجموعی مقدار کادو تهانی حصه لکڑی کی صنعت میں پلائی ووڈ بنانے اور اس کے تحفظ س استعمال ہوتا ہے۔ 23 فیصد حصہ ایسی جراثیم کش دواؤں کی

اور جراثيم كش ادويات كى صنعت كو كافى وسعت مى ے اور اس کے ساتھ آرسنگ سے اثر پذیری کے امكانات مل مجي اصافه مواع

اس خطرے کے اصافے میں انسانی ہاتھوں کے لوث ہونے کا ایک اشارہ اس بات سے جی ملا ہے کہ آرسینک میں مخصوص معدن آرسیو يائى رائك قدرتى حالت مين شاذو نادر بي يايا جاما

ہے۔اور چونکہ یہ پائی میں بہت تنزی سے حل ہوتا ہے اس لئے آرسینک می کے ذرات میں جذب موجاتا اور چٹانوں میں جیکے ہوئے نامیاتی فصلے کا صد بن جاتا ہے۔ امذا صروری ہے کہ زیر زمن پانی میں آرسینک کی موجودگ کا جائزہ لیتے وقت متعلقہ خطے کی می کے ذرات میں موجود نامیاتی موادكى مقدار وتاسبكو لمحوظ ركاجائ

آرسینک کے ملک اثرات کی نشاندی سے پہلے حکومت مغربی بگال کی تشکیل کردہ ا كىكى رىورث سے بوئى جس نے 1978ء مس بتایا کہ ریاست کے بعض علاقوں میں اس سے متاثر ہونے کے واقعات پیش آئے بیں اور وہاں اسکول آف ٹرایکل مڈیس کے جلدی امراض کے شعبے نے بھی اس کی تصدیق کردی جس کے مطابق 1993ء می 47 گاووں سے جوصول ایک بزادے زائد افراد میں آرسینک کے زیر اثر جھیلی اور

تلووں پر چھنے کے نشانات اجر آئے تھے۔اس مستلہ پر محقیق کرنے کے لئے کئی دیگر ادارے بھی

آگے آئے ان س آل انڈیا انسی ٹیوٹ آف بائی جنك ايندُ پبك مبلت<sub>ة · ب</sub>بلك مبلته انجيئرنگ دُيار ثمنك (مغربي بكال) اسشيك واثر انوسي كبين ڈیار ٹمنٹ ، سٹرل گراؤنڈ واٹر بورڈ اور جیولوجیل سروے آف انڈیا قابل ذکر بی۔

اخبارات من وقماً فوقهاً شائع بونے والے مصنامن اور ربورٹوں می جن می جادو بور تونيورسي كاالسي توث آف الوارس استدير سر فرست ہے یہ بات کی کئ ہے کہ حالیہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 34 344 مربع کلو میٹر کا رقبہ آرستك كى زدس ب جس س آباد 276749 30 افراداس کے بلاکت خزا ثرات کاشکار مورب بس اور آرسنک کی سمیت کو آسد آسد اپنے جسموں مں جذب كرتے جارہ بيں۔ نيزيد كراس شرح س برسال متاثر رقبے اور افراد دونوں میں 20 فيد كااصنافه بورباي-

### بهاران گذوانی کا کهنا هے که آربیه باهری نهیں هندستان هی تقے

# افسانوی بانول و تاریخی مقالت کرد اروه طاکرنے کی کوشش

بازار میں ہاتھوں ہاتھ بکنے والے ناول " دی سورد آف مي سلطان "(جے سلسلے وار دوردرشن ر می پیش کیا جاچکا ہے) کے مصنف بھلوان ایس گڈوانی تقریبا ڈیڑھ سال سے دیس بدیس کی لاتبريدي اور ميوزيمون سے غير تحريري اور عوام کی یاد داشت میں محفوظ کیت اور تغے جمع کرنے س مصروف بیں جن سے آربوں کے عمد اور طرز زندگی ہے کچے روشن برنق ہو۔ گدوانی کا خیال ہے کہ اربوں کا آغاز اس سرزمین پر ہوا تھا۔ انسی ایے تاریخ دانوں سے اختلاف ہے جو آربوں کے ہندوستان میں باہر سے ورود کا نظریہ پیش کرتے بیں۔ کناوا میں مقیم گذوانی حال می میں پنکوئن کی شائع کرده این تازه ترین تصنیف «دی رمن آف دی آریز "کے ساتھ دلی آئے ہیں۔

اس کتاب کے ابتدائی تقریبا سو صفحات کے مواد سے ایک اور تنازعہ کھڑا ہوسکتا ہے اور ایسالگتاہے کہ گڈوانی جینے ہی اسی بل بوتے رہیں - " دى سورو آف غييو سلطان " مي غييو كاجو كردار انہوں نے پیش کیا تھا اس یہ مجی اختلافات اجرے تھے۔ بر شخص نے سی کما کہ گڈوانی نے میر سلطان کو ہندو نواز حکمران کے طور ر پیش کیا ہے جس کے دربار میں ہندو وزراء کی بحربار تھی اور جو مندرول کو دل کھول کر دان دیتا تھا۔ ان لوگوں

کے مطابق حقیقت یہ تھی کہ ٹیرو کے دور حکومت س بست سے ہندووں کو جبرا مسلمان کیا گیا۔ اس کے جواب س گذوانی نے بس احاکماک اس طرح کے واقعات دوردراز کے علاقوں می ہوتے تھے ۔ ٹیو کے دربارس ایس کوئی بات نسس ہوئی۔ "ررُن آف دی آریز " سے جو تنازعہ پیدا

ہوسکتاہے اس میں گذوائی کا پیش کردہ یہ نظریہ ہے کہ آربوں کا آغاز ہندوستان کے اندرسے سی ہواتھا ۔ ان کا دعوی ہے کہ ست سے آریاتی الے بسر مقالت کی تلاش می دیگر علاقوں کی طرف کورچ کرگئے تھے جو بد عنوانی ،تشدد اور برائیوں سے پاک ہوں۔ مدوه مال و دولت کے ملاشی تھے مدی مذہبی ربهنا يا مجابد تھے اس لئے جب اجنبی علاقوں س جاکر بھی ان کی (سکون سے رہنے )کی تمنا بوری نہ ہوئی تووہ جلدی وایس لوٹ آئے۔ان مس سے جو نستاكم عمرك افراد تھے باہركے علاقوں ميں زيادہ دنوں تک آباد رہے اور وہیں ان کی نسل آکے

جبوه " بھارت ورش " وايس آئے توان کے ساتھ نہ صرف ان کے خاندان کے افراد تھے بلکہ بعض مقامی افراد مجی تھے جندوں نے آرایوں ہے مادر وطن کے بارے می ست کھ سن رکھا تھا۔ مختلف ممالک کے مقامی افراد واپس ہوتے ہوئے

اربول کے ساتھ ہولئے۔ جن ممالک میں آریہ قوم کے لوگ جاکر آباد ہوئے ان کی تعداد 22 ہے ان مي ايران مصر وفن ليند ولتقوانيا وتركى وجرمني و اسپین اور لونان شامل میں ۔ بعض کروہ مشرق کی طرف مجى يرص اور بالى ، جاوا اور مليثيا سيخيد بھارت ورش سے آریائی لوگ جبال جال بھی

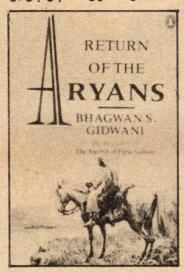

گے وہاں اپن زبان یعن سنسکرت کے اثرات اور تقافتی مهاجی اور روحانی تقوش چھوڑتے چلے گئے۔ آربوں کی ہند میں باہرے آد کے نظریے کی حمایت کرنے والے مورضی کے یاس سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سنسکرت زبان بونانی اور

لاطنین اور ہند آریائی اور ہند تورونی خاندان السنہ برای مشابت رکھتی ہے ۔ موخرالذکر خاندان میں كوتكك ، آرمين ، الباني اور كقواني شامل بس ـ ان سبنے سنسکرت سے استقادہ کیا ہے۔

گڈوانی اور دیکر تاریخ نگاروں کے درمیان نقط اختلاف رگ ور لکھے جانے کی تاری ہے . بیشتر مورضن اسے 1000 یا 1500 قبل میے کی تصنیف قراردیتے بیں جب کہ گدوانی کا دعوی ہے كه يه 4000 قبل ميج من للحي كني ـ وه بندوستاني تهذيب كا وجود 8000 قبل مسج سے يہلے ثابت كرتے بيں اور زمان قبل از تاريخ كے مندوستان كے آرث ، ثقافت ، جماليات ، موسيقي اور روحاني اقدار کی جھلک بھی پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ کتاب قارئین کے وسیع علقے تک سیفنے کی غرض سے ناول کے طرز پر لکھی گئی نظیم جناب گڈوانی کاکہنا ہے کہ اس میں کذب بیانی ، قیاس آرائی سے کام سی لیاگیا ہے بلکہ یہ کام قدیم سن بر سن منتقل ہونے والے نمات اور آثار قدیمہ کے ریکارڈوں کے ماخذ کی محقق ر بنی ہے۔اپنے اس دعوے کے بوت س کہ آربوں نے دیکر ممالک س اپنے اثرات چھوڑے انہوں نے اوم ، نمیت ، سواستکا اور سوم جیسے کی الفاظ ہندوستان کے علاوہ دیگر ممالک میں مستعمل بس ۔ گڈوانی کا خیال ہے کہ

عهد قبل از تاريخ مي جي مندو يارليمنث اور عدليه كا وجود تھا۔ اس کے علاوہ بندر گاہوں، جہاز سازی ، طب فن تعمير موسيقي وقص علم نجوم كے باقاعدہ ادارے تھے۔ وہ یہ مجی چھتے ہیں کہ قبل از قدیم دور کا ہندو ازم اور اس کے فکر و فلسفہ سے بیرونی اقوام مندوستانیوں کے مقابلے میں کسی زیادہ باخبر مھیں۔ گدوانی یہ مجی محسوس کرتے ہیں کہ ڈیڑھ سال سے زائد عرصہ جو انہوں نے ماخذ کی تلاش میں اسی خیال کے تحت صرف کیا ہے کہ موجودہ نسل کا قدیم مندوستانی ثقافت کی جروں سے رشت مقطع ہوتا جارہا ہے۔ اور جو نسل این اصل سے بے خبر ربت ہے وہ ختم ہوکر رہ جاتی ہے۔ پہلے بی بم تنذی تبای کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں ہمارے بچے لہیں زیادہ ذبانت کے مالک ہوں کے لیکن بصیرت اور روحانی عظمت سے محروم ہوں

اس طرح گذوانی نے برعم خود قدیم ہندوستانیوں کی حقیقی تصویر پیش کی ہے وہ سب مجابداور مهاتما نہیں تھے ان میں سے بعض آج کے لوکوں کے مقابلے میں زیادہ بدعنوانی کاشکارتھے۔ مخفرا یہ کہا جاسکتا ہے کہ قدیم تر زمانے کے ہندووں کا عقیدہ توہمات سے پاک تھا کرم اور ようでよ

آپ کی الجهنیں

## وه طلال مين حراك آميز ت كرتا به اوريم

اوكول كورعوت ببالراس جاز كرناجابتا ب

سوال: \_ من اپنے ایک قری عزیز کے ذریعہ معاش کے علال ہونے سے مطمئن نہیں ہوں۔ اس کی طلال کی آمدنی میں حرام کی ملاوث ہوتی رہتی ہے اور بعض موقعوں ریکسی بہانے ے کوئی محفل کرکے وہ لوگوں کو کھانے پر بلانا ہے میں ایسے موقعوں ر وہاں جانے سے احراز اور فیل و قال کرتا ہوں تو میرے والدین ناراض ہوتے ہیں اور والد صاحب یہ مثال پیش کرتے بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیودی کے بیال بھی کھانا تناول فرمایا تھا جب کہ سود خوری میودلوں کے بیال عام ہے س جابتا ہوں كرآب تحج محج صورت مال ي آگاه فرائس ؟ جواب: \_ خاص موقعول ير مثلا شادي بیاہ وغیرہ کی تقریب یا کسی شوار کے موقع ر عزيزول كى دى بهونى دعوت قبول كرناسنت موكده ہے کیونکہ یہ عمل ہیں میں محبت کو براھاتاہے اور

الي دوسرے كے تس داوں كوصاف اور كشاده كرتا ہے اور جيسا كہ بخارى ميں ذكور ہے شادى کے موقع رو دعوت میں شرکت کرنا واجب ہے جیساک رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایاک جب ملي وليمه في بلايا جائے تو صرور جاؤ۔ ابوہريره رصنی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ جو دعوت ولیمہ میں شرکت نہیں کرتا وہ ویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک گنگار ہے۔ زبان کے ماہرین کے مطابق ولیمہ شادی کا مخصوص کھانا ہے ۔ اور اگر ولیمہ یہ بلانے والا شخص منکرات کا ارتکاب کرتا ہو یا ظالم فاسق اور بدعات كاعادى موياس كى كمائى ياك مرموتوايسى صورت میں وعوت میں مفرکت کا وجوب ساقط ہوجاتا ہے۔اس طرح اگریہ معلوم ہوجائے کہ جس كانع يربلايا جارباب وه حرام ب تودعوت قبول کرنا جاز نسی ۔ حوری کی ہوئی یا کسی سے چھینی تھا اور غدار اور کاذب محجے جانے والوں سے کر ہز

ہوئی بکری کے گوشت میں شرکت کا بھی سی حکم ہے۔ لیکن اگریہ معلوم مذہو کہ جو کھ کھانے کے لتے بلایا جارہا ہے وہ حرام ہے اور وہاں جانے کا مقصد صرف یہ ہو کہ وہاں پر جان پھپان کے اور لوک بھی موجود ہول کے ان سے ملاقات اور کفتگو مزيد قربت ومحبت كاذريعه ثابت بموكى تويه صورت جاز ہے۔ لیکن بہال یہ بات محل نظر ہے کہ اس بات کا یقین کرایا جائے کہ ایسی دعوتوں کی سماجی نقط نظرے کوئی اہمیت ہے اور اسی لئے اسس چوڑنے کے مقابلے میں شرکت کرلینا بسرہے۔ الله كے رسول صلى الله عليه وسلم تين طرح كے لوگوں کی دعوت ہے کریز کرتے تھے۔جنہوں نے غزوه تبوک میں شرکت نہیں کی وہ لوگ مومن و صادق تھے اور اس کے برعکس منافق و کاذب سے گریز نہیں کیا کیونکہ ان مومنین سے گریز فائدہ مند

س كوئي فائده نهس تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیودی کے ساتھ کھانے میں شرکت اس لئے فرانی تاکہ

آب صلی الله علیه وسلم اسے اللہ کی طرف بلاتے ، الله كاجو پيغام آب صلى الله عليه وسلم لوكول كے لے لائے تھ اے ساتے۔ اس لے سائل کو یہ محج لیناچاہے کہ جورشے دار دعوت دے رہا ہے اس من سائل کی شرکت خود اسے ایسا موقع فراہم كرسلتى ہے كه وہ لوكوں كے اور اپنے مزبان كے سامنے ایسی باتس بیان کرے جن سے معاشرے ک اصلاح ہوتی ہو ،کسی ایسی کتاب کا ذکر کرے یا

اگر بیہ معلوم ہو جائے کہ جس كھانے ير بلايا جا رہا ہے وہ حرام ہے تو دعوت قبول کرنا جائز نہیں۔ حوری کی ہوئی یا کسی سے چسنی ہوئی بکری کے کوشت میں شرکت کا بھی میں حکم ہے۔

کوئی ایساکیسٹ وغیرہ اسے پیش کرے جس سے اس کے اطوار می بہری پیدا ہوسکے تو اس کا سائل کو اللہ کی طرف سے اجر لے گا اور وعوت

دینے والے کی خراب کمائی کے اثرات سے وہ محفوظ رے گا۔

سوال : \_ س ایک شادی شده عورت ہوں۔میرے شوہر کا نتقال ہوچکا ہے اور ان سے میری دو بیٹیاں ہیں۔ کھیے معلوم ہوا ہے کہ میرے مسسران ادكيوں كو مج سے لمناچاہتے بس جب ك ان کی عمرسات سال کی ہے۔ میں نے شادی نہیں کی ماکہ ان بچیوں کی تربیت کرسکوں ۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرے سسر کے اور لڑکے بھی بیں جو چال چلن کے اتھے نہیں بی اس لتے ان کے پاس میں اپنی بیٹیوں کو چھوڑ نسس سکتی ۔ موال یہ ہے کہ کیا سات سال کے بعد بچیوں کی حصانت کاحق مجے حاصل ہے۔؟ جواب: \_ حصانت کے مقردہ شری حکم

کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر طرفین میں کوئی مفاہمت ہوجاتی ہے اس طرح کہ احکام شرعی س کس سے مخالفت نہ ہو اور بچے کو کوئی صرر نہ سینے تو وہ مجی قابل قبول ہے ۔ اس میں کوئی مداخلت نمیں کرسکتا۔ آپ کے اور سسر کے درمیان مفاہمت پر مخصر ہے کہ بچیال سات سال کی عمر میں دادا کے پاس علی جائیں یا شادی کے وقت تک مال کی حصانت میں رہیں ۔ کسی اختلاف اور تنازع کی صورت میں ہی قانون و عدالت كا سارا ليا جائے كا \_ جبال معالم كى نوعیت کے پیش نظر کوئی فیصلہ کیا جاسکتاہے۔

R.N.I. No. 57337/94 RGD. DL No.-11234/95

مشرق ہو یا مغرب ، شمال ہو یا جنوب مائیل جیکن کا نام آتے ہی موسقی کے برستاروں برمسرت کی ہوائنں چلنے لگتی ہیں ۔ خواہ آپ دہلی کے کسی ڈیار ممنطل اسٹور میں داخل ہورہے ہوں یا کوالالمپور اور نیویارک کے بنگای Mall میں خرید و فروخت میں مصروف ہوں یا لندن اور پیرس کے کسی قبوہ خانے میں جائے نوشی میں مصروف ہوں۔ ہر جگہ ہگامہ خز اور ہیجان انگنز دھکا دھک کے ساتھ مائیل جیکن کا نغمہ آپ کا تعاقب کر رہا ہوگا۔ موسیقی کی دنیا میں مائیل نے گذشته دبائی من جوزبردست ناموری حاصل ک ہے یقتنااس کامقابلہ کسی اور شخص کے ساتھ کرنامشکل ہے۔

نوجوان طالب علمون اور طالبات کے دلوں میں مائیل جیکن کا نام آتے ی چراع جل اٹھتے ہیں۔ انس ایسالگناہے گویا مائیل کے تعموں میں ان کی بے راہ روی كوراسة دكھانے والاكوئى رہنما مل كيا ہے۔ ایسااس لنے بھی کہ مائیل کے نغے انہیں موجودہ دنیا سے دور بہت دور ایک ایسی دنیاس لے جاتے ہیں جہاں قواعد و صنوابط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔زندگی کے سخت حقائق یکسریس پشت طیے جاتے ہیں

اور ان نغموں میں بے فکر اور آزاد نسل کو بورا موقع ملاہے کہ وہ اپن پسند کے مطابق خوب دھماجو کڑی محاتے ، سگاس اٹھائے ، ہا ہو ہب ہب اور دھما دھم کی آوازوں کے ساتھ ایک ایسی رومانی دنیا تخلیق کرے حمال چند کھوں کے لئے ہی سی موجودہ عذاب دینے والی دنیا سے فرار کا امکان یایا

لیکن مائیل کے نغموں میں صرف نئ نسل کے لئے ی کشش نہیں ہے بلکه وه لوگ مجی جو مغرب میں ایک عذاب جیسی زندگی جیتے رہنے سے تنگ آھے ہیں اور جو شب و روز کی مصروفیت سے تنگ آكر سكون كے چند لمحول كے متاشى بس، انس مجی ایسالگاہے کہ شاید مائیل کے تغموں میں می ان کے درد کادرماں ہوسکتا ہے ۔ البت گذشتہ دنوں جب سے مانکل جیکن ایک بچے سے جنسی بدسلوک کے جرم میں مقدمات کی زد میں ہے اس کے تغمول میں سکون حاصل کرنے والوں بر بھی اس مصنوعی سکون کی اصل حقیقت واضع ہوتی جاری ہے۔ گذشتہ دنوں مائیکل جیکن نے اپنے

جاری کیا ہے جس کا عنوان ہے " تاریخ ۔ ماضى ، حال اور مستقبل " اس موقع بر نیویارک اور لاس اینجلس میں بڑے پیمانے پر تقاریب منعقد کی گئس اور توقع تھی کہ تغموں کے اجراء کے یہ بروگرام بڑے ہگامہ خبز ثابت ہوں گے ۔ لیکن ایسا کھی بھی مذہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ایسا شاید اس لئے ہوا کہ مائیل جیکن کے جنسی اسکینڈل نے اس کے وقار اور مقبولیت س کی کردی ہے لیکن یہ خیال اس لئے بھی صحیح نہیں کہ اپنے تعموں میں مائیکل

ہے وہ سکون کی جس دنیا میں لوگوں کو گم تغموں کا ایک نیا ریکارڈ سی ڈی رانگ بر كردين كى كوشش كرتاريات وه به كامد، آزادی ، اٹھاپٹخ ، دھما دھم اور وہ سب کچھ ممکن تھا جس سے سکون کی کوئی بلکی سی امید بھی پیدا ہوتی ہو۔ پھر مائیکل جیکسن کے جنسی اسکنٹل کے منظر عام پر آجانے ہے اس کی مقبولیت کا گراف اچانک نیچ کیوں چلاگیا ؟۔

بات یہ ہے کہ مشرق ہو یا مغرب \_ عام لوگ معروف شخصیات کو جن کے وہ برستار ہوتے ہیں انہیں کامیاب ترین اور بہت سی خوشیوں کا حامل آدمی مجھتے

جيكن اخلاقيات كي تعليم تو دييا نهيں رہا

کش ہو گر چند لمحوں کے لئے می سی سکون حاصل كرسكت بس شايد مائيل كاآزموده نسخه ہو ِ لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ساری دنیاکوسکون کاراسته دکھانے والانتخص خود اینے اندرون مل گوناگوں بریشانیوں سے دوچار ہے میاں تک کہ بعض اوقات انے ارد گرد کے بنگاموں سے تلک آکر خودکشی تک کا پلان بنا لیتا ہے تو انہیں مائیل جیکن کی ذاتی زندگی کے افشا ہوجانے سے دھیکالگاہے۔ انہیں اس کا اندازه به تھا کہ کروڑوں ڈالر میں کھیلنے والا

ہیں ، وہ سمجھتے ہیں کہ مائیل کا سخ سکون جس میں وہ زندگی کی تلج حقیقتوں سے کنارہ موت کے راہے سے ہوکر گزرتا ہو۔ مائیل جیکس سکون اور مسرت کی تلاش اب خاصامشكل معلوم بوتاب -میں اتنا مصطرب ہے کہ کبھی خودکشی کی

سوچتا ہے تو کبھی نابالغ بحوں سے جنسی تعلق کی ۔ کتنی اذبیت ناک اور تنکلف دہ ہے اس کی ذاتی زندگی ۔ آخر وہ کونسی چیز ہے جس کو وہ کروڑوں ڈالر دے کر بھی نہیں خرید سکا ، پھر ہگامہ خزموسقی سے آسمان سرير اٹھانے والے بروگراموں کی حقیقت کیارہ جاتی ہے۔ مائیکل جیکن کے نئے کیسٹ میں جو

پیغام سب سے نمایاں ہے اور جو جملہ بار بار موسقی کی ترنگ بر گایاگیاہے وہ ہے THE WHOLE SYSTEM SUCKS

يعني موجوده نظام جمس نحورے لیا ہے ۔ گویا مائیل اور اس کی نسل ایک ایے نظام میں چھنس کر رہ گئ ہے جہاں سے نجات کی کوئی راہ دکھائی نهى دىتى ـ اينے دوسرے نغمے " پيسه " س وہ اس بات کی مزید وصاحت کرتے ہوئے موجودہ خرچیلے معاشرے یر تنقید كريا ہے ۔ اس نظام ميں رہنے والا انسان ترابتا ، کراہما ، فریاد کرتا ہے کہ ہم ایک الیے شیطانی نظام می پھنس گئے ہیں جہاں زندگی کا مقصد خوب کمانا خوب خرچ کرنا ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ ساری زندگی کمانے ، خوب کھانے اور سامان تعیش جمع کرنے میں گزر جانے اور جب زندگی کی آخری منزل ریکوئی پیچیے مڑ کر دیکھے تو سخت مانوسی ہو کہ ہائے ہم کس سراب میں ساری عمر پھنے رہے ؟ مائیکل کو خود اپنی زندگی کے خلا کا احساس ہے ۔ خود ان دنوں جب وہ بینے سوٹا کے شہر میں اپنا یہ کیسٹ تیار کر رہاتھا تو اکٹرو بیشتر شام کے اوقات من بھیں بدل کر رنگ و رونق والے بازاروں من جاگھتا۔ لوگ بوچھتے کہ آخروہ بھیر اور ہگامے کے وقت بازاروں میں جاناکیوں پسند کرتاہے تو اس کا جواب ہوتا ہے کہ محم بھیر میں رہنا سکون دیتا ہے ، احیالگتاہے۔البتہ بھیر میں دہنے کے باوجود صے وہ تنا رہ گیا ہو۔ زندگی اے کائے دوراتی ہے ۔ اور وہ خود کو ایسے نظام میں مسوت پاتا ہے جہال فرار کا راسة صرف يه درد صرف مائيل مي كانسي بلكه

مشرق ومغرب کے بے شمار باسوں کا ہے جو ایک ایے دجالی نظام میں جکڑ دئے گئے ہیں جہاں روزی روٹی کمانا جو بیس کھنٹے کا کام ہوگیا ہے اور جبال زندگی کے اصل مسائل ری غور و فکر کے لئے وقت کا نکالنا